



Marfat.com

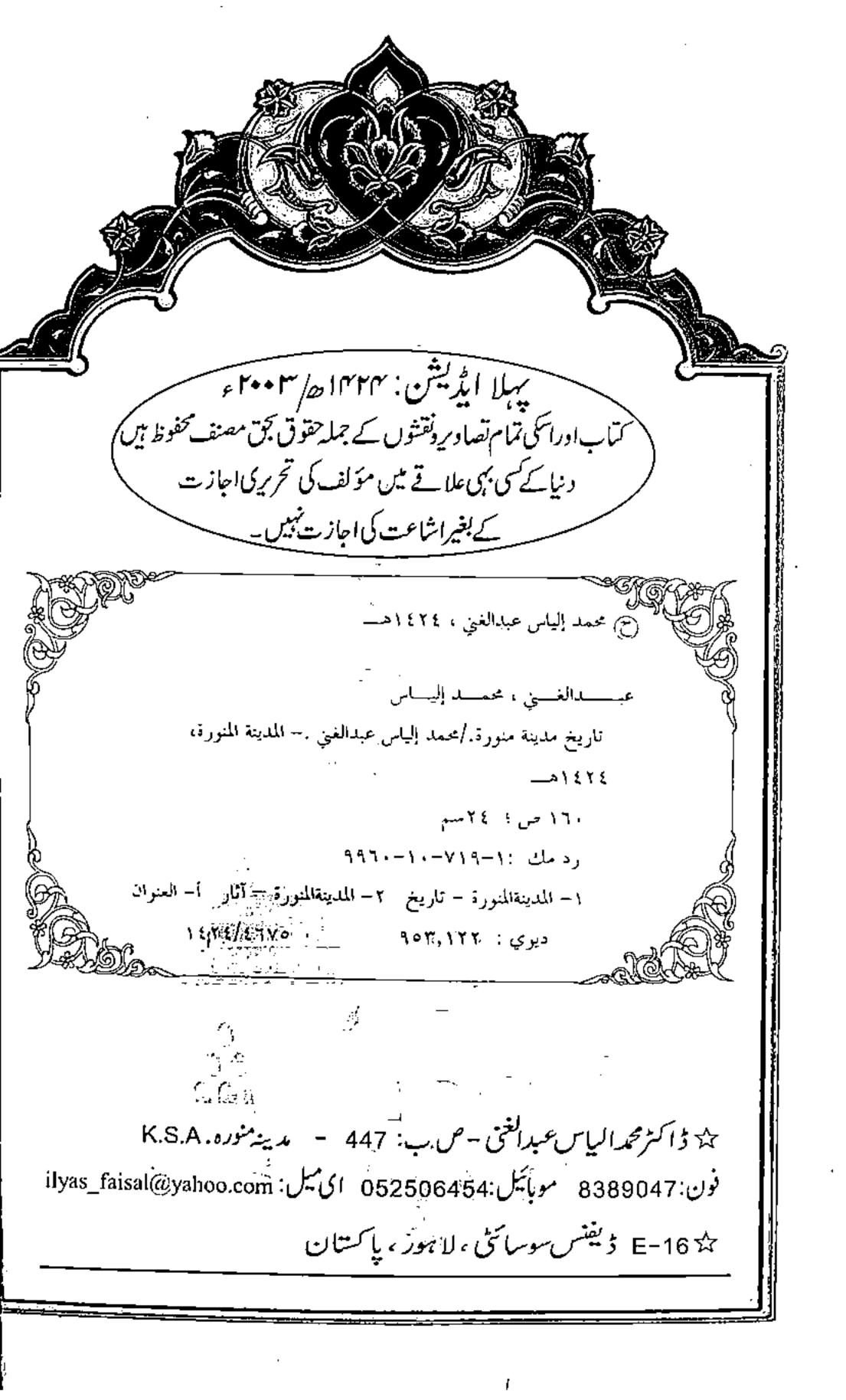



Marfat.com

#### بسم الله الرحسي الرهيم

البحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، رضي الله عنهم اَجه معین، اما بعد: نبی رحمت الته یُلَیِّم نے مدینه منورہ کو ہجرت کیلئے منتخب فر مایا، اپنی دعوت کا مرکز بنایا،اے اپنا خرم قرار دیا،اس کیلئے برکت کی دعا مانگی، زندگی کے آخری دس سال یہاں گذارے، آپ ﷺ کی قبرمبارک بہیں ہے. اِس شہر میں نوت ہونے والے کواپی شفاعت کی خوشخبری دی،ایمان سمٹ کریمبیں آئیگا ، د خال بیہاں داخل نہ ہوسکیگا اور طاعون کی بیاری المیں نہ کھلے گی ، بیشہرآ تکھوں کا نور ہے ، دلوں کا سرور ہے ، جہاں ہرقدم جائے عبرت ہے ، اسکے اہم مقامات میں ہے مسجد نبوی شریف مسجد قباءمسجد جمعہ اور تمام وہ مسجدیں ہیں جہاں آپ النہیں کے پیارے صحابہ زائے ہے نمازیں ادا کیں ، اِن مقامات ہے اسلامی یادیں وابسته بین، اہل نظر کو یہاں آیات واحادیث کی تشریح ،غزوات کی تاریخ اور مجزات کی تفصیل مکتی ہے،انصاری قبائل کی جگہوں کا تعین ہوتا ہے. یہاں فکری معلومات اور مشاہداتی مطالعہ کا بالممى ربط چودہ صدیوں سے جاری ہے۔

یمی وجہ ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ فہدنے مدینہ منورہ میں تاریخی اہمیت کی حامل مساجد کی نئی تغمیر وتوسیع اور مرمت کا خصوصی حکم دیا ، تا که امت اسلامیه میں موجود ہ دور کی عظمت اوراسکے تابناک ماضی کی باد تازہ ہو سکے۔

خالقِ کا ننات نے فرشتوں کے سردار کو ایک مقدس پیغام دے کر اینے آخری نی النائیلیم کے پاس بھیجا جس میں انصار صحابہ والٹیم کی عظمتوں کا اعتراف ہے۔ارشاد ربانی ہے: اور جولوگ اِن مہاجرین کی آمد ہے پہلے ہی ایمان لا کر دار البحر ت میں مقیم تھے بیان لیک کے اور جولوگ اِن مہاجرین کی آمد ہے پہلے ہی ایمان لا کر دار البحر ت میں مقیم تھے بیان کو ہے دیا کہ کے اِس آئے ہیں اور جو پچھ بھی ان کو دے دیا کے گا



جائے اس سے اپنے دلوں میں تنگی محسوں نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دومروں کوتر نیج دیتے ہیں خواہ این جگہ خود مختاج ہوں۔

FINANTE

اس کتاب میں مدینه منوره کے فضائل ، اُسکی حدود ، تاریخی مساجد بعض تاریخی پہاڑ ، كنوول اور داديول كاتذكره ہے، نيزغز وات كے كل وقوع اور قبائل انصار كے مقامات كومتعين کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔مزید وضاحت کیلئے تصاویر اور نقثوں کوشامل کتاب کر دیا ہے جنہیں کمپیوٹرڈیز اکننگ کے اعلی معیار پر تیار کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

اس کتاب میں مندرجہ بالا تاریخی مقامات کامختصر تعارف اوراُن کے بارے میں وار د شدہ آیات وا حادیث میں ہے بعض کامخضر تذکرہ کیا گیا ہے جس سے ہرمضمون کا اجمالی خاکہ سامنے آئیگا ،اور تفصیلات کے لئے بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرنا آسان ہوگا اور مطالعہ کا شوق بڑھے گا۔ نیزاس مضمون سے متعلقہ آیات واحادیث کو بچھنے میں مدد ملے گی۔

میں نے بیمعلومات عام فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

میں ملمی گلدستہ اُن حضرات کی خدمت میں پیش ہے جو مدینه منورہ کی تاریخ ہے دلچیں رکھتے ہیں۔ جے میں نے تفسیر ، حدیث ، تاریخ ،انساب اور قبائل کے باغیجوں ہے پُن کر گلہائے رنگارنگ سے مزین کیا ہے۔ بیمبری عاجز انہ کا دش ہے۔ اسمیں جو پچھتے ہے وہ اللہ کا منل ہےاورا گرکوئی غلطی ہوتو میری کم علمی ہے۔۔جواس رمطلع ہووہ میری رہنمائی کر دے۔

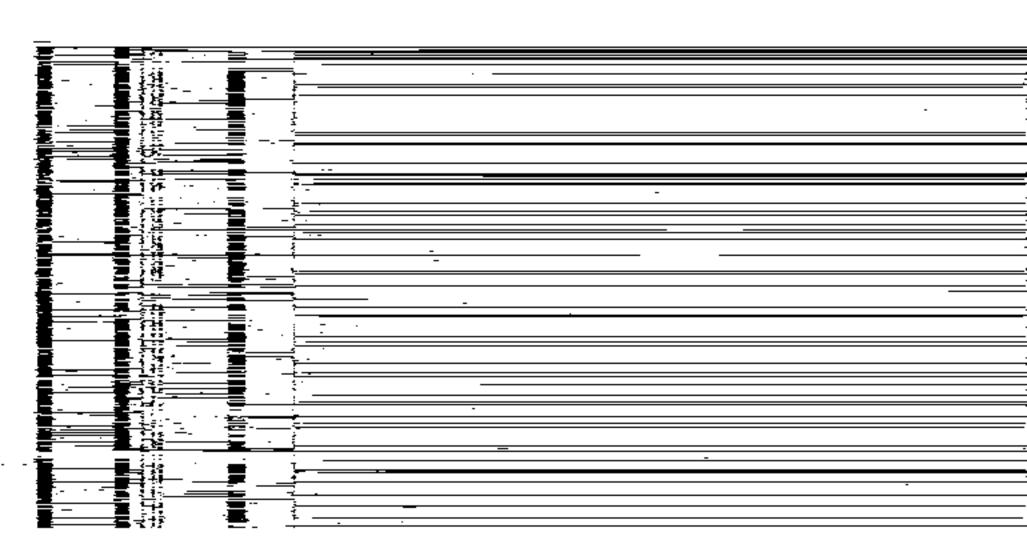

The Names أسماء المدينة المنوّرة of Madinah دار الفتح القاصم قرية الأنصار قلب الإعان

Ahmad

### بم الله الرحن الرحيم حدود مد بينه منوره

ارشاد نبوی ہے: ''جبل عیر اور تورکا درمیانی علاقہ حرم مدینہ ہے۔ جو تحض یہاں بدعات اور خلاف شریعت کام کاار تکاب کرے یا کسی بدعتی اور بے دین شخص کو بناہ دیو اس پرلعنت ہے اللّٰہ کی ،فرشتوں کی ،اور تمام لوگوں کی ،اللّٰہ تعالی قیامت کے دن اس کے اللّٰہ کی ،فرشتوں کی ،اور تمام لوگوں کی ،اللّٰہ تعالی قیامت کے دن اس کے اللّٰہ کی اور تمام حدیث نبر ۱۳۷۰)

جبل عیر اور تورکے درمیان تقریباً پندرہ کیلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بید دونوں پہاڑ جنوب وشال میں مدینہ منورہ کی حد ہیں۔ مشرق ومغرب کی جانب حدود حرم کا تعین کرتے ہوئے نبی خاتم اللہ آتیا نے فرمایا: میں مدینہ منورہ کے دونوں محلوں (حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ) کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ (صحیح سلم حدیث نمبر ۱۳۲۳).

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: فرشتوں اور لوگوں کی لعنت کا مقصد رحمت الہی ہے دوری کے مفہوم کی تاکید ہے۔ اور یہاں لعنت سے مراد اِس گناہ کی سزا ہے جو کا فریر لعنت سے مغلوم ہوا کہ گناہ کرنا اور گنہگار کو پناہ دینا برابر لعنت سے مغلوم ہوا کہ گناہ کرنا اور گنہگار کو پناہ دینا برابر ہے۔ اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنا اور گنہگار کو پناہ دینا برابر ہے۔ (فتح الباری ۸۳/۳).

واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی ایک تمیٹی نے حرم مدینہ منورہ کی حدود کی نشاندہ می کا کام مکمل کرلیا ہے اور مختلف مقامات پر ۱۲۱ برج نصب کیے گئے ہیں، جسکے بعد فضائی اور برتری راستوں سے حدودِحرم کانعین آسان ہو گیا ہے۔





حرہ شرقیہ (قدیم نام حرہ واقم) حرہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کا لے نو کیلے پھر ہوں، وہ د کیھنے میں یول محسوس ہوتے ہیں کہ آگ میں جلے ہوئے ہیں۔ حرہ شرقیہ (مشرقی محلّہ) حرم مدینہ منورہ کی مشرقی حدہاں میں پانچ قبائل آباد ہے۔ قباء کی مشرقی جانب بنوقر یظہ کی مشرقی جانب بنوقر یظہ یہود یول کی ستی تھی اُ کئی شالی طرف بنوظفر کا علاقہ تھا اور اُن کے شال مشرق میں بنو عبدالاشہل کا قبیلہ آباد تھا۔ اور اُن کے شال میں بنوحاریہ کی بستی تھی۔

(حرہ غربیہ:) (قدیم نام حرہ وبرہ) حرم مدینہ منورہ کی مغربی حد ہے جیسا کہ حدیث نبوی میں وارد ہے۔اس کے شال مشرقی حصے میں بنوسلمہ کی بستی تھی ،اس میں مسجد قبلتین ہے اور اس کے مغربی حصہ میں حضرت عروہ بن زبیر رہ انجاز کا قلعہ نمامحل، اُنکا مشہور کنواں اور زرعی زمین تھی۔ اور اس کے جنوبی علاقہ میں تھجوروں کے باغات ہیں اور قبا کا قلعہ ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنوقنیقا عاسی قلعہ کے قرب وجوار میں آبادتھا۔

اور قبا کا قلعہ ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنوقنیقا عاسی قلعہ کے قرب وجوار میں آبادتھا۔

جبرلی عیر کی یہ بہاڑ حرم مدینہ کی جنوبی حد ہے۔ مدینہ منورہ میں جبل احد کے بعد کی مدر ابرا ایہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوں تو یہ بہاڑ واضح نظر آتا

ہے۔مزیدمعلومات درج ذیل ہیں۔

|          |           |            | <u></u>  |          |           |
|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| جبل احد  | سطح سمندر | سطح زمین   | چوڑ ائی  | بہاڑی    | مسجد نبوي |
| یے فاصلہ | ہے بلندی  | ہے بلندی   |          | لسائي    | _ے فاصلہ  |
| 10       | 1         | <b>***</b> | r,ω – r  | ۲ – ۵,۴  | ۸,۵       |
| کیلومیٹر | كيلوميشر  | میٹر       | كيلوميثر | كيلوميشر | کیلومیٹر  |



جبل عیر ۔ ۔ ۔ ۔ مدینہ منورہ کے جپار محلے

جبل عير الجهات الأربع للمدينة المنورة



(جبل ثور:) سرخ بیخر کا حیوناسا گول بہاڑ ہے اور جبل احد کی شالی جانب واقع ہے۔ بیرم مدینه منورہ کی شالی حدہے اور جبل عیر سے تقریباً پندرہ کیلومیٹر دورہے۔ جبل عیر اور جبل تورکا درمیانی علاقہ حرم مدینه منورہ ہے۔ (واللہ اعلم)

TAANT

## مدینے کے لئے سرکار مدینہ کالیکالیم کی دعا

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھئا فرماتی ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینه منورہ آئے تو یہاں بہت وہا کئیں پھیلی ہوئی تھیں۔رسول اللہ ﷺ نے دعا فر ما کی: اے اللہ ہمارے لئے مدینے کو مکتے سے زیادہ محبوب بنا دے اور اس کو ہر لحاظ سے بچے کردے،اس کے صاع وید (بیانوں) میں برکت ڈال دےاور اِسکی بیاری کو . حفیہ ملیں منتقل کر د ہے۔ (صحیح بخاری حدیث نمبر ۱۸۸۹).

خلیفہ ٔ دوم حضرت عمر فاروق واٹھئئے سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں مہنگائی ہو تتہمیں بشارت دیتا ہوں کہ میں نے تمہارے صاع ومد (بیانوں) میں برکت کی دعا ما نکی ہے۔تم مِل حُل کرکھانا کھایا کرو،ایک آ دمی کا کھانا دوکو کفایت کر جائے گا،اور دو کا کھانا جارکو،اور جار کا کھانا پانچ چھآ دمیوں کے لئے کافی ہے۔اکٹھےرہنے میں برکت ہے، جومدینے کی مشکل اور بختی برصبر کرے گامیں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گااور شفاعت کروں گا۔اور جواس سے اعراض کر کے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اُس سے بہتر شخص الممين بهيج دے گا۔اور جوکوئی مدینے کے ساتھ سازش کرنا جاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پانی ریا میں نمک کی طرح بیگھلا دے گا۔ (مجمع الزدائد ۳۰۶/۳۰) (12)







Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

تھا۔ کل تم اٹھائے جاؤگے، اور ہم بھی ان شاء اللہ تم سے آملینگے۔ اے اللہ بھیج غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ (صحح مسلم حدیث نبر ۱۱:۳۵) للہذا انکی زیارت کرناسنت ہے۔ والوں کی مغفرت فرما۔ (صحح مسلم حدیث نبر ۱۱:۳۵) للہذا انکی زیارت کرناسنت ہے۔ اس قبرستان کی آخری توسیع شاہ فہد کے زمانہ میں ہوئی ، اب اسکار قبہ ۱۲۳۵ کا مربع میٹر ہے جس کے گرد جار میٹراد نجی اور ۲۷ کا میٹر لیمی دیوار ہے۔ مربع میٹر ہے جس کے گرد جار میٹراد نجی اور ۲۷ کا میٹر لیمی دیوار ہے۔

طبیبه اور طابه: کریمه منوره کے مختلف نام ہیں۔ ان میں سے طیبہ اور طابہ بھی ہے جبیبا کہ نبی اکرم طابہ نبی ہے۔ (صحیح مسلم حدیث نبر ۱۳۸۳) ہے جیسے آگ جا ندی کی میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ (صحیح مسلم حدیث نبر ۱۳۸۳) کے دو اللہ تعالی سے تو بہ واستغفار کے دو اللہ تعالی سے تو بہ واستغفار

کرے۔ پیطا بہہے، بیطا بہہے۔ (مجمع الزوائد٣٠٠/٣٠٠)

حافظ ابن ججر کہتے ہیں کہ ینرب کے لفظ میں ملامت اور فساد کامعنی موجود ہے۔
اور آ قائے مدنی ﷺ ایجھے نام کو پسند کرتے اور بُرے نام کو ناپسند کرتے تھے۔ اور طیب اور طابہ کے الفاظ میں پاکیزگی کامفہوم پایا جا تا ہے۔ اور بید سینے کا نام ہے چونکہ بیشہر این باسیوں کے لئے پاکیزہ ہے ، اور اِسکی مٹی اور ہوا میں اِس کا واضح اثر محسوں ہوتا ہے۔ یہاں رہنے والے اِسکے درود یوار میں ایک پاکیزہ خوشبومحسوں کرتے ہیں جو کہیں اور نہیں ہوتی۔

مدنی کھجور کی فضیات: نبی رحمت طالیۃ اللہ نے فرمایا: جس نے مدینہ منورہ کی سات کھجوری نہار منہ کھا کیں اُسے شام تک کوئی زہر نقصان نہیں دےگا۔ (میج مسلم حدیث نبر ۲۰۳۷) اِس حدیث میں کبی خاص قتم کا تعین نہیں۔ البتہ بعض احادیث میں بجوہ کا تعین کیا گیا ہے۔ جبیبا کہ ارشاد نبوی ہے: جس نے مبیح سورے سات بجوہ کھجوریں کھا کیں

<u>\$</u>



اُسے اِس روز کوئی زہر یا جادونقصان نہیں دے گا۔ (سی بخاری جدیث نبر ۱۹۷۵) نیز ارشاد نبوی ہے: (مدینہ منورہ کے جنوبی محلے) عوالی کی عجوہ مجور میں شفا ہے۔ اُسے شیخ سویرے کھا ناتریاق ہے (مدینہ منورہ کی مٹی :) (خاک شفاء) اگر کسی شخص کوکوئی تکلیف ہوتی یا اُسے بچوڑ ابچنسی یا زخم ہوتا تو رسول رحمت ملی آئی ہے اپی شہادت کی انگلی کوز مین پرلگا کر اُٹھاتے اور پڑھتے : اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے لحاب دہمن کے ساتھ بیاری سے شفا کا سبب ہے ہمارے دب کے حکم سے۔ (سی مسلم حدیث نبر ۱۹۳۷) واضح رہے کہ اِس حدیث میں مدینہ منورہ کی کسی خاص جگہ کا تعین نہیں۔ اور بطحان کی مٹی مارے لوا بر نبیں۔ اور بطحان کی مٹی کے ساتھ کے

# اہل مدینہ برطلم کرنے کی سخت سزا

(ایمان سمٹ کرمدینے آئے گا) نی خاتم طرف آخار کے ایک ان سمٹ کرمدینے آئے گا۔ نی خاتم طرف آجائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف آجائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹ کریناہ لیتا ہے۔ (سیج بخاری حدیث نبر ۱۸۷۱)

(18)



Marfat.com

### دحِّال مدينة مين داخل نه بوسكے گا

حضرت الس ولي شيئه سے روايت ہے كہ نبي اكرم التي آيم نے فرمایا: ہرشہر میں د خبال آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ اِس کے ہر درّے پر فرشتے صف باندھے ہوئے حفاظت کررہے ہوں گے۔ پھرمدینے میں زلزلہ کے تین جھٹکے محسوں ہوں گےاور الله تعالیٰ ہر کا فرومنا فق کومدینے ہے نکال دےگا۔ (صحیح بخاری حدیث نمبر١٨٨١).

حضرت ابو ہریرہ ظافیئہ ہے روایت ہے کہ رسول الله طافیتی نے فرمایا: وجال مشرق کی طرف سے آئے گا، وہ مدینہ پر قبضہ کرنا جاہے گا،اور جبل احد کے عقب میں پڑاؤ ڈالے گااورا یک روایت میں ہے کہ جرف میں آ کرتھہرے گا تو فرشنے اُس کا زُخ شام کی طرف پھیردیں گےاوروہ وہیں ہلاک ہوگا۔ (صحیحسلم حدیث نمبرو ۱۳۷ء) اورمسنداحمر میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ د خال اِس شور زمین میں وا دی قنا ۃ كى گذرگاه تك آئے گا۔ (منداحد، صدیث نمبر ۵۳۵۳).

( دحّال کی بابت حدیث :) حضرت فاطمه بنت قیس نظیمًا کهتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نماز بڑھی، میںعورتوں کی صف میںتھی کہ رسول اللہ النَّيْلَةُ نماز کے بعدمسکراتے ہوئے منبر برجلوہ افروز ہوئے اور فرمایا: تنہیں معلوم ہے كهيل نے تنهيں كيول جمع كيا ہے؟ صحابہ وَلَيُّهُمُ سِنے عرض كيا'' الله تعالى اورا سكے رسول النَّيْمَ بهتر جانتے ہیں۔آپ النَّهَ نے فرمایا: اللّٰہ کی قتم میں نے تمہیں کسی ترغیب یا ڈرانے کیلئے جمع نہیں کیا، البتہ اسلئے جمع کیا ہے کہ ایک عیسائی شخص تمیم داری نے آکر اسلام قبول کیا ہے اور اُس نے دخال کی بابت وہی بات بتائی ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا علی اسلام مبول نیاہے اور اسے رجاں ہوں۔۔۔، (20) تھا۔اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمیں آ دمیوں کے ہمراہ ایک کشتی میں سوارتھا جوایک مہینہ



تک سمندری موجوں میں گھری رہی چھرمغر بی جانب ایک جزیرہ پر جار کی ، وہ اِس میں واخل ہوئے تو ایک جاندار کو دیکھا جسکے جسم پراتنے بال تھے کہ اسکے آگے بیچھے کی تمیز نہ ہوتی تھی،انہوں نے بوجھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جستا سہوں،انہوں نے یو جھا کہ جستا سہ کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہتم لوگ دہر میں بیٹھے ہوئے مخص کے پاس جاؤوہ تم جیسے لوگوں سے ملنے کا مشتاق ہے۔حضرت تمیم کہتے ہیں کہ جب اِس نے دوسرے تخص کا ذکر کیا تو ہمیں خطرہ محسوں ہوا کہ بیشیطان ہے۔ بہرحال ہم جلدی ہے دہر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عظیم الجتھ انسان ہے جسکے ہاتھ گردن کے ساتھ مضبوطی ہے بندھے ہوئے ہیں اور وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ہم نے یو حیصا کہ تو کون ہے؟ اُس نے کہا کہ تہبیں میری خبرتو ہوگئی ذرہ بیتو بتا وَ کہتم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب ہیں تشتی میں سوار تھے ایک ماہ کی مسلسل سمندری موجوں نے ہمیں إس جزيره ميں لا پھينكا، ہم جزيره ميں داخل ہوئے تو ہميں بہت بالوں والا ايك جاندار ملاجس نے ہمیں اپنانام جستا سہ بتایا اور تیری طرف بھیجے دیا ، ہم جلدی ہے تیری طرف آئے اور گھبرائے کہ وہ شیطان ہے۔ اس نے بوجھا کہ بیبان (اردنی شہر) کی تحجوروں کی کیا خبرہے؟ ہم نے کہا کہ اُنکی کوئی بات یو چھنا جا ہتا ہے،اس نے کہا کہ وہاں کی تھجوریں پھل دیتی ہیں؟ ہم نے اثبات میں جواب دیاتو اُس نے کہا ایک ونت آئے گا کہوہ کھل نہیں دیں گی۔ پھراُس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کی خبر دو۔ہم نے کہا كەأسكى كۈمى خبر؟ أس نے كہا كە كىيا أس ميں يانى ہے تولوگوں نے بتايا كەاسمىس بہت یانی ہے؟ اُس نے کہا کہ ایک وفت آئے گا کہ یہ پانی ختک ہوجائے گا، پھراُس نے بعق بھراُس نے بعق بھراُس نے بعق بعضم زغر کی بابت پوچھا، لوگوں نے کہا کہ اُسکی کیا بات پوچھنا جا ہتا ہے؟ اس نے (21)

یو چھا کہاس میں یانی ہے اور کیالوگ اے زراعت کیلئے استعال کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ چشمہ میں یانی ہے اور زراعت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اُس نے کہا کہ امانت دارنبی کی کیا خبرہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ میں ظاہر ہوئے ہیں اور یترب منتقل ہو گئے ہیں، اُس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اُن سے جنگ کی؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا۔اس نے کہا کہ اس نبی نے اُن سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ائیے قریب والے عربوں پرغالب آئے ہیں اور ان سب نے آئی اطاعت قبول کرلی ہے۔اس نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسے ہو چکا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا۔اس نے کہا کہ یقیناً ایکے لئے بہتریہی تھا کہوہ آئی اطاعت قبول کرتے۔اوراب میں عمہیں اپنی خبر بتا تا ہوں میں مسیح ( د حَال ) ہوں ،عنقریب <u>مجھے</u>نمودار ہونے کی اجازت کے پھر میں نکلوں گااورز مین کا دورہ کروں گااور جیالیس دنوں کےاندر ہر ہربستی میں جا وَل گاسوائے مکہاور مدینہ کے کہ میں انمیں دا خلہ سے محروم کر دیا گیا ہوں ،اور جب بھی میں کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار سونت کر مجھے ر وک دے گااوراً نکی ہرگھائی پر فر شنتے محافظ بن کر کھڑے ہوئگے۔

MANIFE

حضرت فاطمہ بنت قیس واٹھ کہتی ہیں کہ رسول اکرم طاقی ہے اپنے عصائے مبارک کومنبر پر مارااور فر مایا: پہطیبہ ہے پہطیبہ ہے پہطیبہ ہے۔ لیعنی مدینہ کی میں نے تہمیں پیسب کچھ بتایا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ طاقی ہے فر مایا: مجھے تمیم کی یہ بات پند آئی کہ بیاس بات کے مطابق ہے جو میں نے تم کو د جال کے بارے میں بتائی تھی۔ (صحیح سلم، کتاب الفتن واکٹراط الساعة) بارے میں اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بتائی تھی۔ (صحیح سلم، کتاب الفتن واکٹراط الساعة)



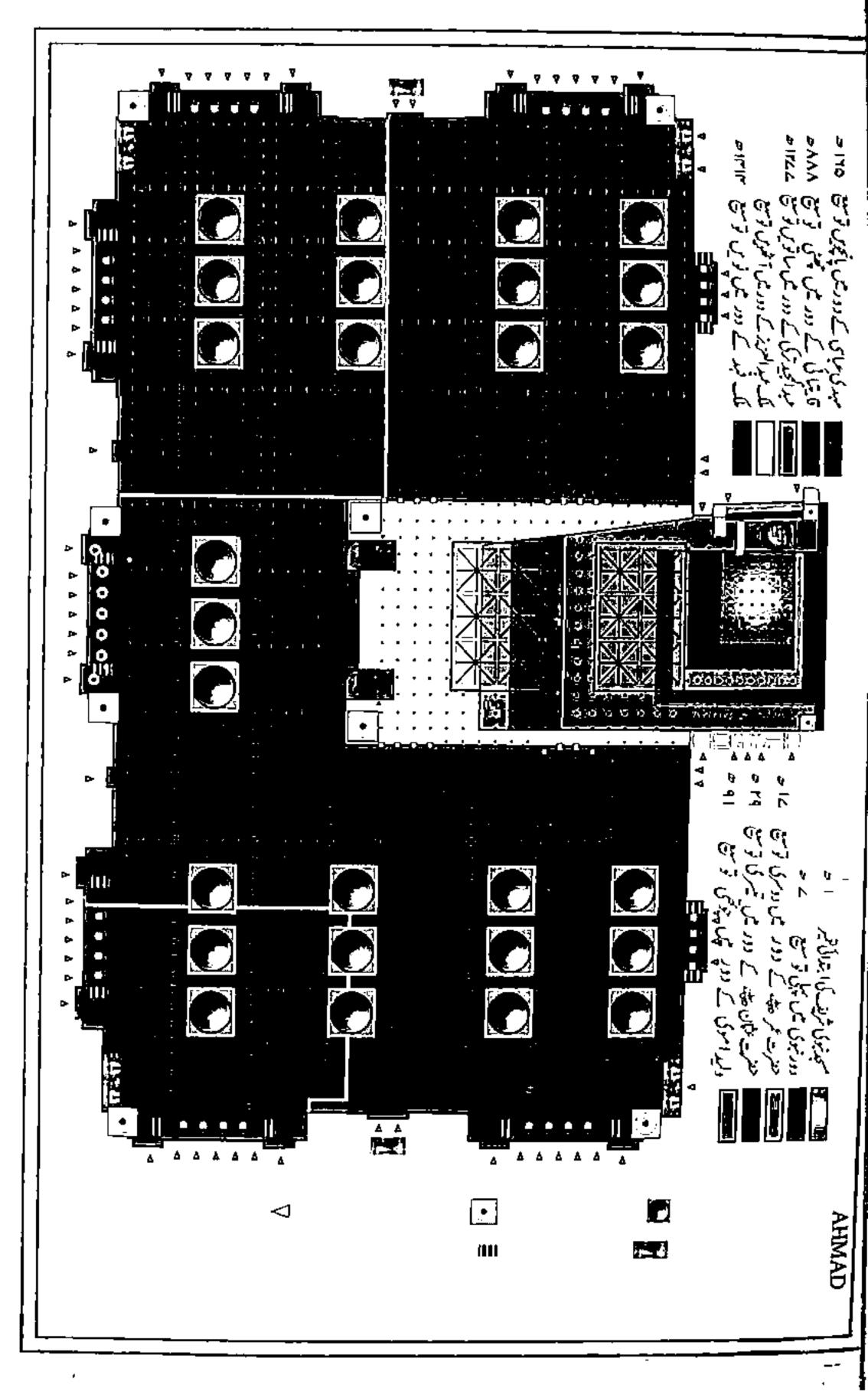

Marfat.com Marfat.com

# مسجد نبوی شریف کے فضائل وا داب

THE RANGE

نی خاتم ملٹیکی نے اسکی بنیاد رکھی اور فرمایا: میری اِس مسجد میں ایک نماز ایک ہزار نماز وں سے انصل ہے سوائے مسجد حرام کے (صحیح بخاری حدیث نمبر ۱۱۹۰)

زائرِ مسجد کو چاہیے کہ اس کے آواب کا خیال رکھے، دایاں پاؤل پہلے داخل کرے اور بیدونا پڑھے۔ "بیشم اللّه وَ السّالامُ عَلَی رَسُوْلِ اللّه ﷺ اللّه مَّا اللّه مَا اللّه عَلَی رَسُوْلِ اللّه عَلَی اللّه مَا اللّه عَلَی کر دائل اللّه عَلَی کی دور داؤول اور گرونی کا دور اور اور گذرگاہول میں نہ بیٹے، ریاض الجنہ میں یا جہال بھی جگہ ملے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، پھر رسول رحمت اللّه اور حصرت ابو بکر وعمر وَ اور علاق میں ماض ہوتے، نگلتے وقت اور صلاق میں ماض ہو کے دوسرول کو دھاگا نہ لگے، رش کے دنوں میں سلام وسلام پیش کرتے ہوئے خیال رکھے کہ دوسرول کو دھاگا نہ لگے، رش کے دنوں میں سلام عرض کرنے کے لئے مناسب وقت کا انتخاب کرے، سلام کے بعد قبلہ روہ ہوکر اللّہ تعالی کے حضور گر گر اگر دعا کمن ما سب وقت کا انتخاب کرے، سلام کے بعد قبلہ روہ ہوکر اللّہ تعالی کے حضور گر گر آکر دعا کمن ما نے۔

واضح رہے کہ جمرہ شریفہ کی جالیوں کو چومنا ،ان سے چیٹنا قبورشریفہ کو سجدہ کرنایا اُسکے گردطواف کرنا ہرگز جائز نہیں چونکہ شریعتِ اسلامیہ اسکی اجازت نہیں ویتی۔

مسجد نبوی شریف کی تغمیر وتوسیعی: جب آنخصور طفی آیم مدینه منوره تشریف لا یک تغمیر وتوسیعی جب آنخصور طفی آیم مدینه منوره تشریف لا یک تو آیپ بیرمختلف او قات میں اِسکی تغمیر وتوسیع ہوتی رہی ، ذیل میں اِسکی تغمیر وتوسیع ہوتی رہی ، ذیل میں اِسکی توسیعات کے اہم خذو خال کاران مر

|                                                              | <u> </u>   | - <del></del> |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ ۵۰×۵۰ میٹر اور حصت کی بلندی ۳٫۵ | توسيع نبوى |               |
|                                                              | کے بہ ھ    |               |

(24)

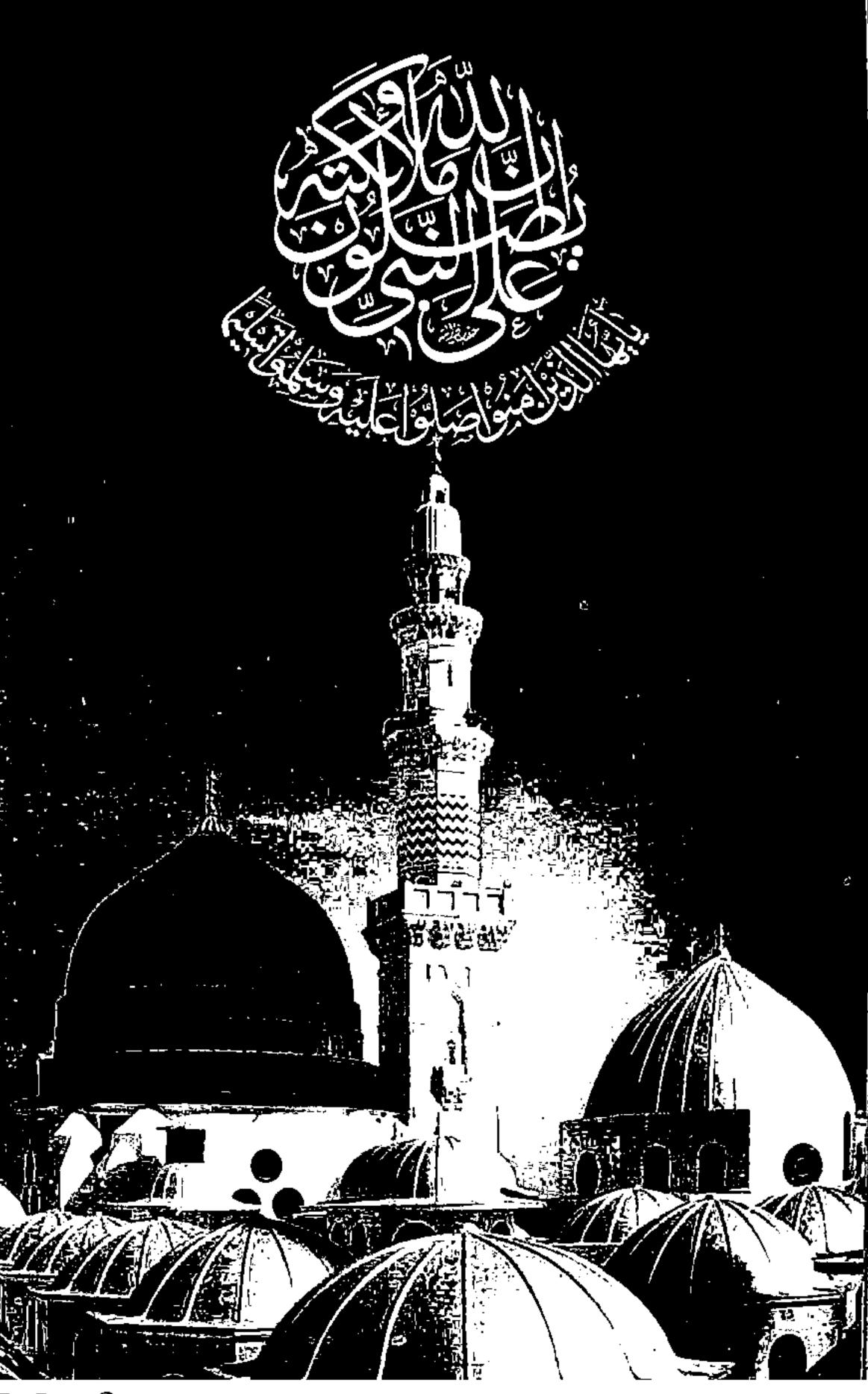

Marfat.com

|                                                                       |                   | <u> </u> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| جنو بی طرف ایک رو= ۵ میٹر،مغربی جانب دورو= ۱۰ میٹراورشالی             | عہد فارو تی میں   | ۲ .      |
| جانب ۱۵ میٹرنوسیع کی اور باب السلام وہاب النساء کا اضافہ کیا اور      | توسيع بماره       |          |
| حیبت کی بلندی ۵٫۵میٹر ہوگئی۔                                          |                   |          |
| جنوبی طرف ایک رو=۵میشر ،مغربی جانب ایک رو=۵میشراورشالی                | عهد عثانی میں     | ٣        |
| طرف۵میٹر کااضا فہ کیا ،اور تغییر میں بذات خود شرکت کی۔                | توسيع 19ھ         |          |
| مغرلی جانب دورو=۱۰ میٹراورمشر قی جانب تین رو= ۱۵ میٹراور              | عهداموی میں       | ۲        |
| شالی جانب سیحھ توسیع کی ، مسجد پر ڈبل حصت بنوائی ، مسجد کے ۲۰         | توسيع اوھ         |          |
| دروازے، جار میناراورمحراب کااضافہ کیا۔                                |                   |          |
| صرف شالی جانب توسیع کی مسجد کے بیس درواز وں کو ہاتی رکھا۔اور          | عہد عباسی میں     | ۵        |
| صف اول پر حجیت ڈال کربند چبوتر ہ بنوایا۔                              | توسيع ١٦٥ه        | ļ        |
| حجره شریفه کی جالیوں کی مشرقی جانب ۱۲٫۱ میٹر کا اضافه کیا،۱۱ میٹربلند | قايتبائی کی توسیع | ۲        |
| مسجد کی ایک ہی حصت بنائی اور حجرہ شریفہ پر دوگنبد بنائے۔              | ωΛΛΛ              |          |
| حجره شریفه کی جالیوں کی مشرقی جانب۲٫۶۲ میٹرتوسیع کی ،حیبت کو          | عہدرتر کی میں     | 4        |
| گنبدوں کی شکل میں بنایا جن پرسیسہ کی تختیاں نصب کیں۔                  | توسيع ٧٧١١ه       |          |
| مشرقی مغربی اورشالی جانب ۲۰۲۴ مربع میٹرنوسیع کی جسکی حصت کی           | ملك عبدالعزيز     | ٨        |
| بلندی ۱۲٬۵۵ میٹر ہے، اور تغییر کاخر چه و کملین ریال ہے۔               | کی توسیع          |          |
| ·<br>•                                                                | م ۱۳۲۱ ه          |          |
| ۸۲٬۰۰۰ مربع میٹرنوسیج کی اورمسجد میں نمازیوں کے گنجائش 9 گنا          | شاه فهد کی توسیع  | 9        |
| بڑھ گئی مسجد نبوی شریف کی تاریخ میں بیسب سے بڑی توسیع ہے              |                   |          |
| جس پر۲۶۲ کیلمیار ریال لاگت آئی۔                                       | 1                 |          |



العودي توسيح Ist Saudi Extension العودي توسيح 2nd Saudi Extension العودي توسيح ال

التوسعة السعودية I التوسعة السعودية II



# مسجد نبوی شریف کار قبدا ورگنجائش

| كل تعداد    | نمازیوں کے       | دوسری سعودی   | دوسری سعودی      | بیلی توسیع مع |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|             | کئے تیار شدہ صحن | توسيع كى حصِت | توسيع گراؤنڈفلور | تر کی عمارت   |
| ۵۳۵,۰۰۰     | ۱۳۵٬۰۰۰ مربح     | ۲۷,۰۰۰ مربع   | ۸۲۰۰۰            | ٢٦٣٢١مرلح     |
| نماز یوں کی | میٹر، ۵۰۰,۰۰۰    | میٹر،۰۰۰,۹    | ميٽر، ۲۹۷,۵۰۰    | میٹر،۴۸۰,۲۸   |
| گنجائش      | نمازیوں کی       | نماز یوں کی   | نماز ہوں کی      | نماز یوں کی   |
|             | گنجائش           | گنجائش        | گنجائش           | ً سُخانش      |

(مسجد نبوی شریف کے مینار:) رسولِ رحمت النظام اور خلفاء راشدین النظم کے زمانہ میں مجد نبوی شریف کے مینارنہ تھے، ۹۳ ھیں حضرت عمر بن عبدالعزیر النحیر مسجد کے دوران چار مینار بنوائے جنگی بلندی تقریباً ۲۷٫۵ میٹر تھی پھر نویں صدی بجری میں قایتبائی نے باب رحمت کے باہر پانچواں مینار بنوایا، پہلی سعودی توسیع کے دوران تین مینار گرا کر شالی جانب دو مینار بنوائے گئے جنگی بلندی ۲۲میٹر ہے، دوسری سعودی توسیع کے دوران مزید چھ میناروں کا اضافہ کیا گیا جنگی بلندی ۴۰۰ میٹر ہے، دوسری النکی بلندی ۴۰۰ میٹر اور وزن ۴۸٫۵ شن ہے۔ اِس طرح مجد نبوی شریف کے کل دی مینار ہیں واضح رہے کہ مینار گذبہ خضراء کی بلندی ۴۲٫۵۳ میٹر اور مینار باب السلام کی بلندی ۳۸٫۸۵ میٹر اور مینار باب السلام کی بلندی ۳۸٫۸۵ میٹر ہے۔

گاڑیوں کی بار کنگ مجد نبوی شریف کی جنوبی شالی اور مغربی جانب زیر زمین دومنزلوں پر مشتمل پار کنگ کا رقبہ ۲۹۰۰۰ مربع میٹر ہے جسمیں ۴۹۴۳ کاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ یہاں چار منزلہ وضو خانوں میں ۲۰۰۰، وضو کی ٹوٹیاں نصب ہیں اور ۲٬۰۰۰ بیت الخلاء ہیں۔ واضح رہے کہ مشرقی جانب بھی اِسی انداز کی یارکنگ اور وضو خانے بنانے کی تجویز زیر غور ہے۔

(28)



Marfat.com Marfat.com

# دوسرى سعودى توسيع كى بابت مختصر معلومات

۱۸۴ کلوگرام ا ۲٫۱۵مرد ا ۱٫۲۰۰ ش ۲٬۵۵۳ عدد ۵۹٬۰۰۰ مربع میٹر ۵۵۰ عدو هم عدو ۱۸ عدد ۲٫۵ ش ۵۳۳ ۲۳۵٬۰۰۰ مربع میٹر ۴۵٬۰۰۰ مربع میشر ۱۹۰٫۰۰۰ مربع میٹر ۵٫۴ میٹر ۵۰۱ × ۵میٹر ک کیلومیٹر ۱٫۱۰ میٹر ا ۱۲٫۱۰ میٹر ۰۰۰ ۵۰ مربع میٹر

متحرك كنيدون كي تعداد گنیدوں کی تزیین میں استعال شُد ہسونا گراؤنڈفلور کے ستون ستونوں کی تزبین میں استعال شدہ پیتل ا تهدخانه کےستون تهدخانه كارقبه حييت كے ستون متحرك سيرهيال <u> عام سٹر ھیاں</u> ایک دروازه کاوزن تگران کیمرول کی تعداد مسجد کے گردھن کا رقبہ گرینائیٹ بچرسے مزین رقبہ سفيد ٹھنڈ ہے پیھروالا رقبہ بنیادوں کی گہرائی جنوبي ہال كارقبه ارُ كنڈيشننگ كيلئے سرنگ كى لمبائى سرنگ کی چوڑ ائی سرنگ کی بلندی بحل گھراورائر کنڈیشننگ بلانٹ کارقبہ







Marfat.com

ریاض الجنت کنی اکرم الفیلیم کے حجرہ شریفہ اور منبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنة کہلاتی ہے۔حضرت ابو ہررہ وہ ڈائیئے نبی اکرم الفیلیم کا ارشادِ گرامی نقل کرتے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیجوں میں سے ایک باغیجہ ہے اور میرامنبر قیامت کے دن حوض کوژیر ہوگا۔ (سیح بخاری:۱۸۸۸)

THANK TO THE STATE OF THE STATE

اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ بیرجگہ جنت کے ایک باغیچہ کے عین نیچ ہے، یا یہ کہ یہاں ذکر واذ کار سے جونز ولِ رحمت اور سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جنت کے جاند کیا ہے اور قیامت ایسے ہی ہے جنت کے جاند کیا ہے جادر قیامت کے روز ریہ جنت میں منتقل ہوجائے گی۔

دنیا کی بہاریں صدیے ہیں جنت کی شگفتہ کیاری پر کیاعطر میں ڈونی روح فضا پُر کیف بہاریں ہوتی ہیں منبر شریف کی فضیلت: ارشاد نبوی ہے: میرامنبر جنت کے ایک اونچے دروازے کی سیڑھی ہوگا۔ (مجمع الزدائدہ/۹)

ہ ارشاد نبوی ہے: میرے منبر کے پائے بہشت کی سٹر ھی ہوں گے۔ (سنن نسائی)
ہ ارشاد نبوی ہے: جوشخص میرے منبر کے پاس جھوٹی قشم کھائے گا، خواہ سبر
مسواک سے متعلق ہی ہواُ سکا ٹھکا نہ دوز خ میں بن گیا۔ (سنن ابن باجہ ۲۳۲۵)
کہاں میں اور کہاں اِس منبرا قدس کا نظارہ

نظراس سمت اٹھتی ہے مگر دز دیدہ دز دیدہ

ستنون حنانہ کی فضیلت: یہ ستون اس تھجور کے تنے کی جگہ پر ہے جسکے پاس رسول خاتم سی آئی آئے نماز ادا کیا کرتے اور منبر بنائے جانے سے پہلے خطبہ کے دوران اسکا سہارا لیتے تھے۔ایک صحابی نے عرض کیا کہ آقا ببند فرما کیں تو آپے لئے منبر بنادیں جسپر آنجناب جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں تا کہ سب لوگ آپ کود کھے کیں اور جسپر آنجناب جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں تا کہ سب لوگ آپ کود کھے کیں اور

(32)





Marfat.com

آپ کی آواز سنیں؟ آپ النظام نے اثبات میں جواب دیا تو تین سٹر صیاں بنادی گئیں اور انہیں اس جگدر کھا گیا جہاں آئ منبر ہے، جمعہ کے روز جب آپ ہلا تھا اُس سے سے آگے بڑھے کہ منبر پر کھڑے ہوں تو اُس سے نے چلا نا شروع کر دیا تا آئکہ وہ پھٹ گیا، اُسکی آواز س کر نبی اگر میں گئی منبر سے اُر سے اور اُس پر ہاتھ پھیرا تو آئی سکون آگیا، اُسکی آواز س کر نبی اگر میں گئی منبر کی طرف تشریف لائے، لیکن نماز اسی ستون کے پاس ادا فرماتے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آنجناب ہلی تھا منبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے اس سے سے دس ماہ کی حاملہ اونٹی جیسی آواز سی ۔ (سنن این بدین اسال کے اللہ کے بندویہ سوکھی لکڑی نبی اگر میں اگر جب بیر حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے: اللہ کے بندویہ سوکھی لکڑی نبی اگر میں گئی کی کو بارت اور آخرت میں ملاقات کاشوق اس سے زیادہ ہونا چاہئے کی کریارت اور آخرت میں ملاقات کاشوق اس سے زیادہ ہونا چاہئے۔ (شرح الشناسی)

ANNI TANNI

(سنتون عاکشہ وَ اللّٰهُ عَلَیْ فَضِیلت: ) اس کا بینام اسلئے ہے کہ حضرت عاکشہ وَ اسْکَیْ اِللّٰہُ نِ اسْکَی جَلَدر سول خاتم اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰ اللّٰہ ا

(34)





Marfat.com Marfat.com

جب نی اکرم سی ایک سنے بنو قریظہ یہود بول کی غداری کی وجہ سے اُنکا محاصرہ کیا تو يبوديول نے استحضور النيائيم كوعرض كيا كه ابولياب كو جمارے ياس بھيج ديں ہم اُن ہے مشورہ کرنا جاہتے ہیں۔ جب وہ گئے تو یہود یوں نے یو چھا: ابولبابہتمہارا کیا خیال ہے کہ ہم محد- النَّهُ اللّٰهِ - كا فيصله سليم كرليل حضرت ابولبابه "نے فرمایا: قبول كرلوا ورساتھ ہي گلے پرانگی رکھ کراشارہ کیا کہ ذرخ کیے جاؤگے۔ بیہ کہتے ہی ابولیا ہے گا حساس ہوا کہ بخداإس رازكوفاش كركي مين توالتداورأ سكے رسول النظيليم كيماتھ خيانت كامرتكب ہوگيا ، ہول، بیسوج کرآ قاطنی آیا کی خدمت اقدس میں آنے کی ہمت نہ ہوئی اور سیدھے آکر اینے آپ کومسجد نبوی شریف کے اِس ستون نے باندھ لیا اور فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ سيخبين ہٹوں گا اور کھانانہيں کھا وُل گا تا آئکہ يہيں مرجا وُں يا اللہ تعالیٰ ميري توبہ قبول كركيس، وہ نوزن اسى حالت ميں رہے اور بار بار بيہوش ہوجاتے تا آئكہ اللہ تغالیٰ نے نبی رحمت النَّالِيَّ يرا نكى توبه قبول ہوجانے كى وى نازل كى تو آپ النَّالِيَّ مسكرائے، حضرت ام سلمه رُنُّيْتُهُ نے عرض کیا: الله تعالیٰ آپکو ہنستامسکرا تاریحے آپ کس بات پرمسکرا رہے ہیں؟ آ فاطنی ﷺ نے فرمایا: ابولہا ہے گی توبہ قبول ہوگئی۔ام المؤمنین نے عرض کیا کہ ابو لبابه ظائم کوخوشخری سنادوں؟ ارشاد ہوا کہ جی جاہے تو سنادو۔ جب انہوں نے خوشخری سنائی تو لوگ انہیں کھولنے کے لئے آگے بڑھے،حضرت ابولبابہ زان کے نے فرمایا: بخداتم تہیں بلکہ اللہ کے رسول مٹھی آنے اپنے وستِ مبارک سے مجھے کھولینگے پھر جب آپ مٹھی آپ آئے تو انہیں کھولا ،حضرت ابولیا یہ زائے ئے غرض کیا: آقامیں نے نذر مانی ہوئی ہے کہ ا پناسا<u>رامال صدقہ کر</u>دوں۔آب ملی میں ایشار میں این ایس احصہ صدقہ کردو۔ (حجره شریفیه:) ام المؤمنین حضرت عائشه رایجهٔ کابیر حجره نو حجروں میں ہے ایک ہے جہال رحمت دوعالم مٹھی اور آپ کے دوجال نثار، خلیفہ اول حضرت ابو بمرصدیق وخلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رہے ہی آرام فر ما ہیں۔ وہیں چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عیسی علیہ السلام دفن ہوں گے۔





Metalic Screens

Masjid's Boundary in 17 H

جالیاں عبد نبوی میں سجد کی حد

شبابيك المقصورة حد مسجد النبي مكالة



Marfat.com

( تكرفين كا قصه: ) ام المؤمنين حضرت عائشه ظائبًا فرماتي ہيں كه ميں نے خواب دیکھا کہ تین جا ندمیری گود میں آ کرگرے ہیں۔ میں نے حضرت ابو بکرصد بق <sub>ڈگائی</sub>ے کو بیرخواب سنائی، جب اللہ کے رسول الٹیکیٹی میرے حجرہ میں دنن ہوئے تو حضرت ابو بکر ظ ﷺ نے فرمایا: بیان تین جا ندوں میں سے ایک ہے اور سب سے انصل ہے۔ آنحضور النَّيْلَيْم كى وفات پيركے دن ہوئى اورمنگل كے دن تدفين ہوئى حضرات صحابہ رہ انٹیئم نے اسکیلے اسکیلے حاضر خدمت ہو کرنماز جنازہ ادا کی۔ پچھلوگوں کی رائے تھی ﴿ كَهُ ٱقَا النَّهُ اللَّهِ كُومنبر كَ قريب دَنْ كيا جائے ديگر كا خيال پيتھا كہ بقيع ميں تد فين ہو۔ حضرت ابوبکر زائے نے فرمایا کہ میں نے ارشادِ نبوی سنا ہے کہ نبی جہاں بھی اپنی جان جانِ آفریں کے سپرد کرے اُسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔لہذا حجرہ عا کشہ میں ہی آ کی تد فین ہوئی۔ شل کے لئے جب قمیص اتار نے کی کوشش کی گئی توایک آواز سن گئی کہ قبیص نها تارو،للبذاقميص يہنے ہي آپ النَّهُ لِيَنْمَ كُوسُل ديا گيا۔ 🖈 جب حضرت ابوبكر ظائمة كاانتقال ہوا تو وصیت کےمطابق انہیں حجر ہُ عا كشر میں آنحضور النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ كوفر مايا: ام المؤمنين حضرت عا كنشه رَبِيُّهُمَّا كى خدمت ميں حاضر ہوكر ميراسلام عرض كرواور ا پنے ساتھیوں کے قریب دفن کی اجازت مانگو۔حضرت عائشہؓ نے فرمایا: پیرجگہ میں نے اینے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن آج میں انہیں اپنی ذات پرتر جیح دیتی ہوں۔حضرت عمرٌ کو اطلاع ملی تو فر مایا: اس پڑوس ہے بہتر میرے لئے اور کوئی چیز نہیں۔ (صحح بخاری:۱۳۹۲) . المح حضرت عبدالله بن سلام فرمات بي كه حضرت محمد الناتي كي صفت توراة میں موجود ہے اسمیں بیجی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ وفن ہوں گے ۔

(38) حضرت ابومودود کہتے ہیں کہ حجر ہ شریفہ میں چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے۔ (زندی:۳۶۹۱)

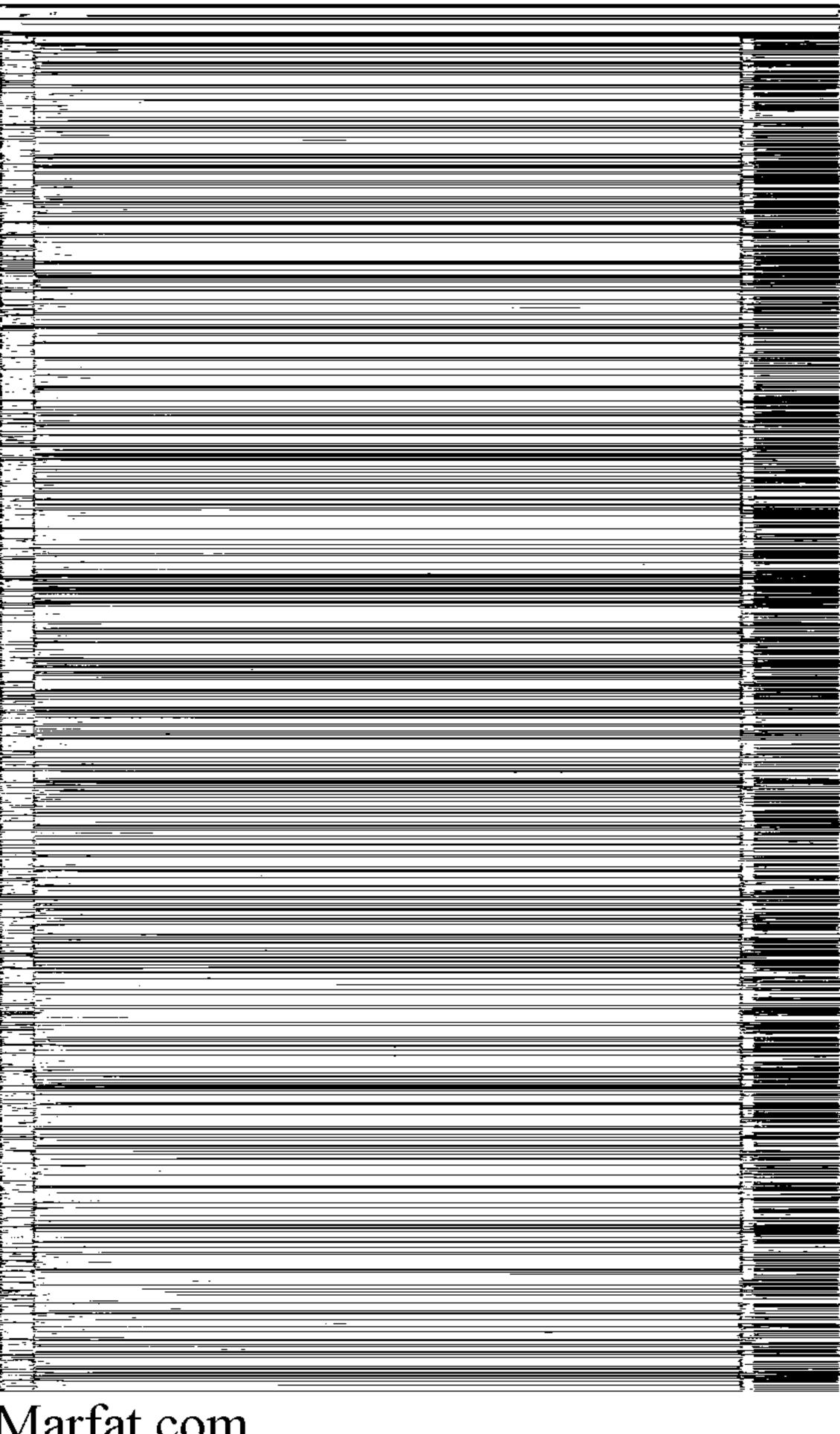

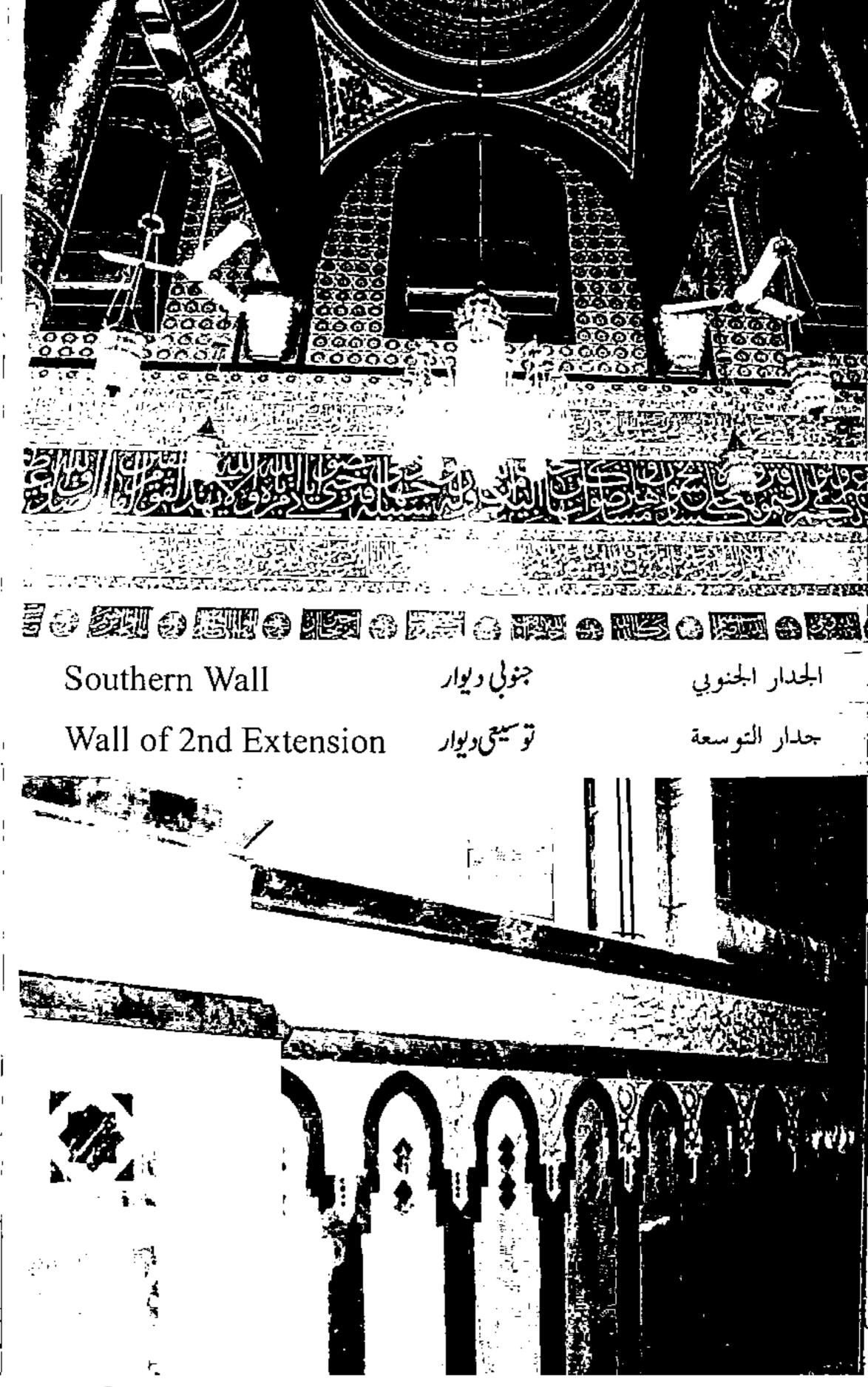

Marfat.com Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com Marfat.com

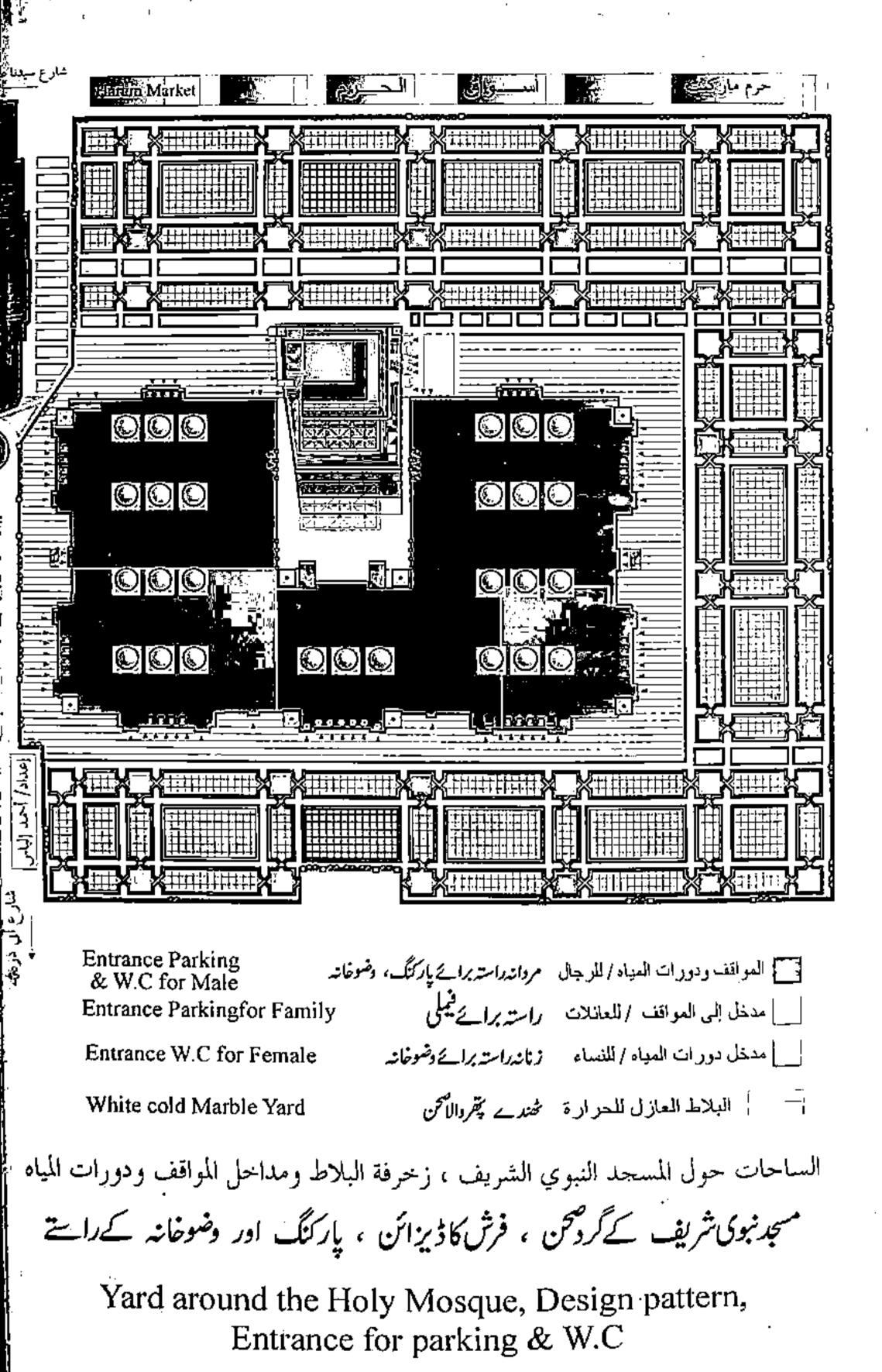

Marfat.com Marfat.com



Marfat.com Marfat.com

ساتھ خیانت کی ہے۔ توقعم کھالی کہ اب کچھ نہ کھاؤں گا۔ مرجاؤں گایا توبہ قبول ہوجائے گی ، اور مسجد نبوی شریف میں آ کے اپنے آپ کوایک ستون سے باندھ لیا اس دوران بے ہوش ہو کر گرجاتے ، نو دن بعد توبہ قبول ہوگئی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر ۲۷ انہیں کی بابت نازل ہوئی۔ مسجد نبوی میں ستون ابی لبابہ آی واقعہ کی یادتازہ کرتا ہے۔

## مسجد دارسعد بن خيثمه والنيئه

حضرت سعد بن خیشہ و گائیا کا یہ گھر آ شخصور النہ آئی ہجرت سے بل ہی اسلام کا مرکز بن گیا۔ حضرات سحابہ و گئی کہ میں بھی ہیں بنماز جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ جب آ پ النہ آئی ہجرت کر کے آئے تو حضرت کلثوم و گئی کے مکان میں قیام فرمایا ،اوراس دوران آپ النہ آئی حضرت سعد و گئی کے گھر میں بھی تشریف لاتے جو مجد قبا کے جنوب مغربی کو نے میں تھا، اسی نسبت سے وہاں بعد میں مبجد بنادی گئی جو خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے زمانہ میں مجد قبا کی تو سبع میں شامل ہوگئی۔

قوت ایمانی کاحسین مظاہرہ فرہ در کے موقعہ پر حضرت سعداوراً کے والد حضرت خیثمہ زائیٹا میں قرعہ اندازی کی گئی کہ دونوں میں سے کون جہاد پر جائیگا؟ صاحبزادہ سعد والیٹ کا نام نکلاتو والدمحترم کہنے گئے: بیٹااپی جگہ مجھے جانے دو۔ بیٹے نے عرض کیا: ابامحترم! اگر جنت کے علاوہ کی اور چیز کا معاملہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔ الغرض حضرت سعد والیٹ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اورا نکے والد حضرت خیثمہ والیٹ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور مقام شہادت ہوئے۔ اورا کی تمنا پوری ہوئی۔ (الاصابہ/۲۳)

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com





Marfat.com
Marfat.com

### مسجد جمعير

حضرت مصعب بن عمير ولا المرحمة المراكب المراكب المرحمة المراكب المرحمة المراكب المرحمة المرحمة

(بنوسالم: (خزرجی) ان کی آبادی مسجد قبا کی شالی جانب تقریباً ۱۰۰ میٹر کے فاصلہ پراورمسجد نبوی شریف سے تقریباً اڑھائی کیلومیٹر دورتھی۔

﴿ ای قبیلہ میں حضرت ابو صین زائے کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ آپ نے انہیں اسلام پر مجبور کیا تو آیت ﴿ لا اکر اہ فی اللہ ین ... ﴾ (سورۃ بقرہ:۲۵۱) نازل ہوئی۔ اسلام پر مجبور کیا تو آیت ﴿ لا اکر اہ فی اللہ ین ... ﴾ (سورۃ بقرہ:۲۵۱) نازل ہوئی۔ کے حضرت ابو ضیثمہ زائے غزوہ تبوک سے رہ گئے۔ ایک دن شخت گری تھی ،گھر بہنچے تو چھڑکاؤ کیا ہوا تھا۔ پانی شھنڈ ااور کھانا تیار تھا۔ کہنے گئے: اللہ کے اللہ کی کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنے گئے : اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنے گئے : اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنے گئے : اللہ کے اللہ کی کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنے گئے : اللہ کے اللہ کی کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنے گئے : اللہ کی کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنے گئے : اللہ کے اللہ کی کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنٹر کھنٹر اور کھانا تیار تھا۔ کہنٹر کی تھی میں کہنٹر کھنٹر کے اللہ کی کھنٹر کھنٹر کے کہنٹر کے اللہ کی کھنٹر کے کہنٹر کے کھنٹر کو کہنٹر کے کہنٹر کے کہنٹر کے کہنٹر کی تھی کہنٹر کے کھنٹر کی کھنٹر کی کھنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کیا ہوا تھا۔ کہنٹر کی کھنٹر کے کہنٹر کے کھنٹر کے کہنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کے کہنٹر کے کہنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کے کہنٹر کے کھنٹر کے کھنٹر کے کہنٹر کے کھنٹر کے کہنٹر کے کہ





Marfat.com Marfat.com

رسول النظاف المسلم المنظم المن المواور الرمى مين ہوں اور البوضيثمہ ان نعمتوں ميں! بيانساف مليس ہے، الله كی قتم ميں گھر ميں داخل نہيں ہوں گا۔ پھر تيارى كی اور سامانِ سفر ليکر دوانہ ہو گئے۔ تبوك ميں آنحضور النظم آئے کے قریب پہنچے تو آپ النظم نے فرمایا: الله كرے به البوضيثمہ ہو۔ صحابہ نے عرض كيا: آقا! وہى ہيں۔ حاضر خدمت ہوكر سلام عرض كرے آپ ہيں سنائی۔ آپ النظم آئے نے دعادی۔

### مسجدعتبان

انسار کے ایک سردار حضرت مالک بن عجلان واقت کا تعلق اِس قبیلے سے تھا۔ اور انہیں کے صاحبزاوے حضرت عتبان واقت نے آنحضور ماقی آئے سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لا کرنماز پڑھیں تا کہ میں اس جگہ کو گھر کی مجد بنالوں تو رسول محمت ماقی آئے ہے دروز آنخضور ماقی آئے اور حضرت ابو بکر واقت تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تمہارے گھر میں کہاں نماز پڑھیں؟ حضرت ابو بکر واقت تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تمہارے گھر میں کہاں نماز پڑھیں؟ حضرت عتبان واقت نے گھر میں ایک طرف اشارہ کیا، آپ ماقی آئے دورکھتیں پڑھکرسلام بھیر دیا۔ (تفصیل کیلے جمع بخاری: ۳۲۵) یہ مجد محمد عتبان بن مالک واقت کہلائی۔ اس کی جگہ اب محبد جمعہ کی شالی جانب جارد یواری کے اندر ہے اور مسجد منہدم ہوچکی ہے۔

## مسجد بني أنيف

مسجد قباء کے جنوب مغرب میں محلّہ کے اندر واقع ہے، حضرت طلحہ البراء رُقَّحَهُ بیار ہوئے تو رحمتِ کا مُنات طَقِیْلِیَمُ البِنے اِس جاں نثار صحالی کی عیادت کیلئے تشریف لاتے رہے، اِسی دوران جہاں آب طَقِیْلِیَمُ نے نمازیں اداکیں وہاں بنوائیف نے مسجد بنالی،



Marfat.com Marfat.com

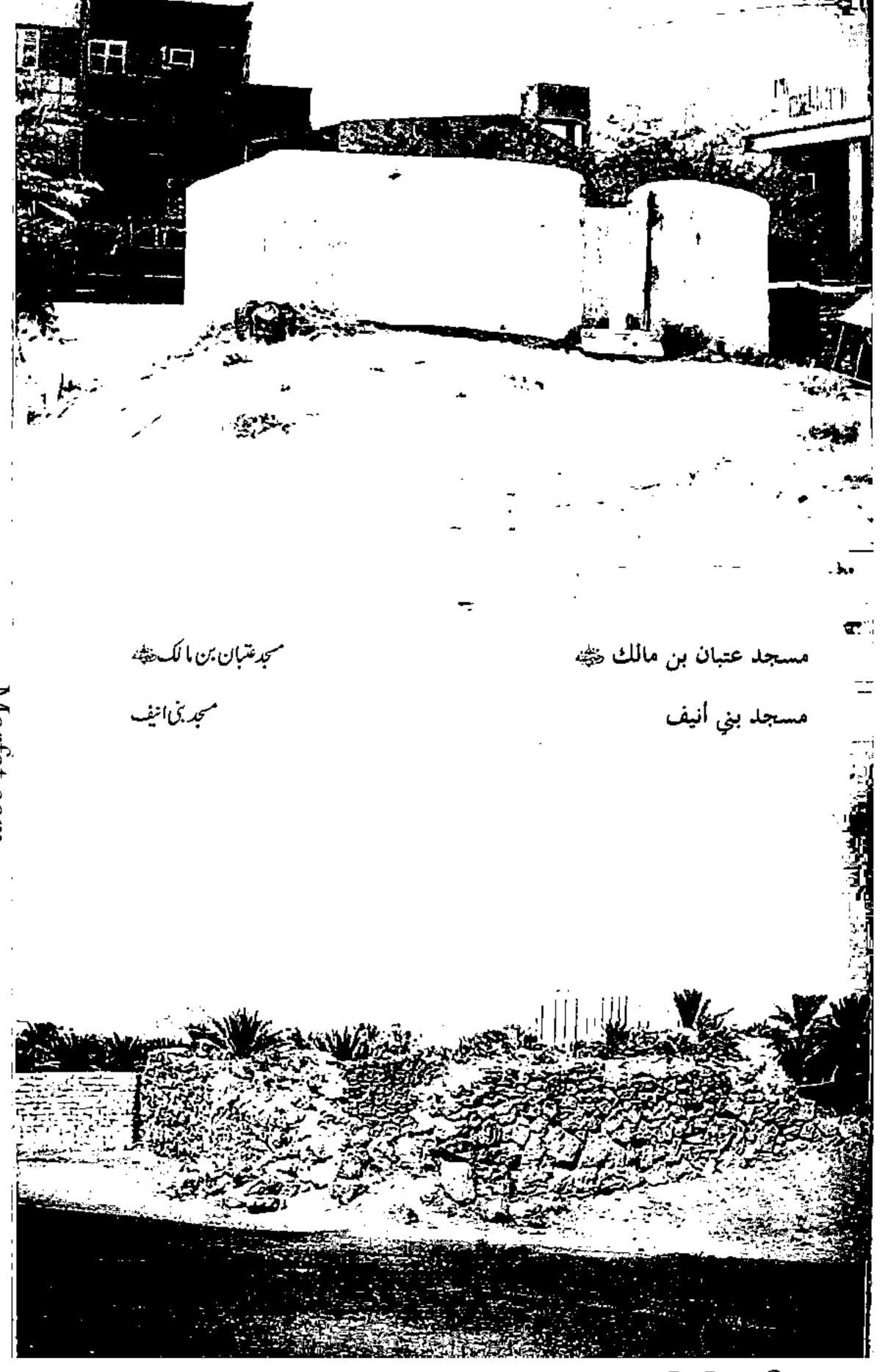

Marfat.com

حضرت طلحه والنينة فوت موئة تورهمت كائنات النيئيّية إن كيليّة وعاكى: ''اےاللّٰد تو طلحہ کو سکراتے ہوئے مل اور وہ تجھے مسکرا تا ہوا ملے''۔

عنربیمیں ایک جگہ کا نام سقیا ہے جوقد تم ترکی ریلوے اٹیشن کے اندراور باہر ہے بیہ جگہ حضرت سعد بن ابی و قاص خلفتہ کی ملکیت تھی ، یہاں مسجد سقیا ہے جور بلوے اسٹیشن کی جار د بواری میں واقع ہے ، اسکی تین گنبد والی موجودہ تعمیر ترکی دور کی ہے،اسکار قبہ۱۱×۵م = ۲۵ مربع میٹر ہے، سنہ۱۳۲۳ اھ/۱۳۲۳ ھے میں اسکی ترمیم

🖈 جنب آ تحضور الناتينيم غزوہ بدر كيلئے روانہ ہوئے تو إى ميدان ميں تظهرے، وضوء کر کے نمازادا کی اہل مدینہ کیلئے برکت کی دعا مائگی اورکشکر کی تنظیم نو کی .حضرت عمر والحینهٔ کے دور حکومت میں یہاں آنحضور الٹیکیٹیم کے محترم چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب زائنة سے دعاءاستہ قاء كرائي گئي.

المله واصح رہے کہ اِس ریلوے اسٹیشن کو مدینه منورہ کا عجائب گھر بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے،اوراس مقصد کے لئے اس کی ترمیم وتجدید کا کام جاری ہے۔

(بئر سقنیا :) حضرت سعد بن ابی و قاص ظائفهٔ کا بیه کنوال سقیا مقام پر واقع تھا جو چودھویں صدی ہجری کے دوران سڑک کی توسیع کے پیش نظر دفن کر دیا گیا،اس کا تقریبی محل وقوع مسجد سقیا کی جنوبی طرف ریلوے اسٹیشن کی جیار دیواری ہے باہر ہے۔ نبی اکرم طاقیقے نے غزوہ بدرجاتے ہوئے اس کے یانی سے وضوکیا نیز آپ علی ہے۔ بن رہاں ۔۔۔ (54) میں اسکایانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ (4) میں میں مایا کرتے تھے۔



Marfat.com Marfat.com





Marfat.com

### عيدگاه

یہ میدان مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں ہے، رسول اکرم التی آئی نے اِس میدان میں مختلف جگہوں برعیدالفطر دعیدالاضی کی نماز ادا فر مائی۔ نیز نجاشی کی نماز جناز ہ اور بعض اوقات نمازِ استسقاء بھی بہیں ادا فر مائی۔

کے حضرت ابوسعید خدری والیئے سے روایت ہے کہ رسول رحمت والیہ عیدالفطر وعیدالانی کے دن اِس میدان میں تشریف لاتے، نمازعیدادا کر کے لوگوں کو عیدالفطر وعیدالانی کے دن اِس میدان میں تشریف لاتے، نمازعیدادا کر کے لوگوں کو وعظ وقصیحت فرماتے، اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو روانہ فرماتے، کسی اور چیز کا تھم دینا ہوتا تو اس کا تھم دینا ہوتا تو اس کا تھم دیتے۔ (صبح بخاری:۹۵۱)

است عباد بن تمیم والحیئه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم الحیکی اس میدان میں نمیم والحیئه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم الحیکی اس میدان میں نمیم نائی اور دعا کے بعدا بنی جا درکارخ بدلا۔ (صحیح سلم،۹،۳۹۸)

المین نماز است قاءادا فرمائی اور دعا کے بعدا بنی جا درکارخ بدلا۔ (صحیح سلم،۹۲۱) کے حضرت ابو ہر رہے والیت ہے کہ رسول اکرم الکی آئی اور اس میدان میں آکر جا رہے نماز جنازہ اداکی۔ (صحیح سلم،۱۱۱۱۹)

﴿ حضرت الوہر مردہ وَ اللّٰئِیُہُ سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللّٰئِیکِیْمُ سفر ہے والیسی پر اس عیدگاہ سے گذرتے تو قبلہ رو کھڑ ہے ہوکر دعا فر ماتے۔(تاریخ مدینہ ابن شبہ ا/٣٣٨)

﴿ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا اپنا بازار تھا۔رسول خاتم اللّٰئِیکِیْمُ نے میدان عیدگاہ کو مسلمانوں کا بازار قرار دیا تا کہ اسلامی شخص قائم ہوا ورمسلمان عزیت نفس کے ساتھ اپنا

کاروبارکریں،ای پس منظر میں بیہ جگہ منا خہ کہلا گی کہ یہاں اونٹوں کے تجارتی قالے پڑاؤڈالنے تھے۔

کے تاریخی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحماللہ سنہ کا تاریخی موایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحماللہ سنہ ۱۳۸۷ ھیں مدینہ منورہ کے گورنر بنے تو انہوں نے اِن تاریخی جگہوں پرمسجدیں بنوا دیں۔ ذیل میں اِن مساجد کامخضر تعارف ہے:



مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں ۵۰۳ میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ نبی اسلام النَّيِيَّةُ آخرى سالول ميں يهال عيد كى نمازادا فرماتے ہتھے، اسى لئے تاریخى كتب میں اِس کا نام مسجد مصلّی (عیدگاہ والی مسجد ) ہے .اندازہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رطیظیئہ نے بیمسجد بنوائی۔موجودہ عمارت سلطان عبدالمجیدتر کی کے زمانہ کی ہے۔خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے زمانہ میں اِس کی ترمیم وتجدید کی گئی۔آ جکل بیمسجد غمامہ کے نام سے متعارف ہے۔ قدیم تاریخی کتب میں بینام مذکور نہیں ہے۔

# مسجداني بكرصديق ظائئه

مسجد غمامہ سے ۲۴ میٹراورمسجد نبوی شریف سے ۳۳۵ میٹر کے فاصلہ پرواقع ہے. خاتم النبین النَّالِیّنَا نَے بعض اوقات عید کی نمازیہاں ادا فرمائی . پھر آپ النَّالِیّا کے خلیفہ اوّل حضرت ابوبكر ذائخة نے عيد كى نمازيں يہاں پڑھائيں،لہذا غالبًا حضرت عمر بن عبدالعزیز دھلاند کے دور میں اِس جگہ بننے والی مسجد اُنہی کی طرف منسوب ہوگئی اسکی موجودہ عمارت سلطان محمود خال ترکی نے بنوائی جسکی مرمت شاہ فہدنے لاہما جے میں کرائی. اسکی بیائش۱۹٫۵×۱۵م=۲۹۲٫۵مربع میٹر ہے۔

## للمسجد عمربن خطاب طاعجته

مسجد نبوی شریف سے ۴۵۵ میٹر اور مسجد غمامہ سے ۱۳۳۳ میٹر کے فاصلہ پر واقع ر المعاليم من المحرى ميں اسكى ابتدائى تغيير ہوئى . المهاج ميں شاہ فہدنے اِسكى مرمت (58) ہے بنویں صدى ہجرى میں اِسكى مرمت





مسجد عمامه مسجد ابو بمرصد بق ﷺ

مسجد الغمامة مسجد أبي بكر الصديق



Marfat.com

# کرائی۔اسکار قبہ۳۵مربع میٹر ہےاورگنبد کی اندرونی بلندی۱۲میٹر ہے۔ مسجد على بن ابي طالب ظائمهُ

مسجد نبوی شریف ہے۔ ۲۹ میٹراورمسجد غمامہ ہے۲۲ا میٹر کے فاصلہ پروا تع ہے. اِس جگہ بھی نبی خاتم ﷺ نے نمازعیدا دا فر مائی شاہ فہدنے لا اس میں اِس کی تعمیر نو اور توسیع کرائی اسکار قبه ۲۲×۲۲م =۸۸۲مر بع میٹر ہے اور مینار کی بلندی ۲۶ میٹر ہے۔

## غزوه بنی قبینقاع (یہودی)

اِنکی آبادی مدینه منورہ کے جنوب مغرب میں قبا کے قلعہ کے قریب تھی۔ بیصنعتکار اور تاجر ہتھے۔ میثاق مدینہ کے مطابق مسلمانوں ہے اُن کا معاہدہ تھا۔ کیکن غزوہُ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے کہا: اے محد (مُنْفَاتِيمُ) آ پے بچھاناڑی قریشیوں کوئل کر کے خوش نہ ہوں آ پ ہم سے لڑینگے تو پہتہ جلے گا کہ تسی جنگجو سے واسطہ پڑا ہے۔ارشا در بّانی ہوا: آ پ کا فروں سے کہدد بیجئے کہ عنقریب تم مغلوب ہوجاؤ گے اورجہنم کی طرف ہائے جاؤگے ... (آل عمران ١٢) (ایک شرمناک واقعه:) ایک دفعه ایک مسلمان خاتون بایرده حالت میں تیجھ سامان تنجارت بیجنے بازار گئی تو ہنو قینقاع قبیلے کے بعض یہودیوں نے اسکوکہا کہ ہے۔ پردہ ہوکرسامان بیچو، اُس عزت مندخاتون نے اسلامی تعلیمات کا یاس رکھتے ہوئے ا نکار کر دیا جب وہ سامان بیجنے بیٹھی تو ایک شریر یہودی نے اُسکے دامن سے دھا گہا ٹکا كركسى چيزے باندھ ديا، خاتون كواس كى خبرىنە ہوئى، يجھ دىر بعد جب وہ انھى تواس كا (60) دامن کھنچااوروہ بے پروہ ہوگئ، بازار میں بیٹھے یہودی قبقہہ لگانے لگے۔ایک مسلمان



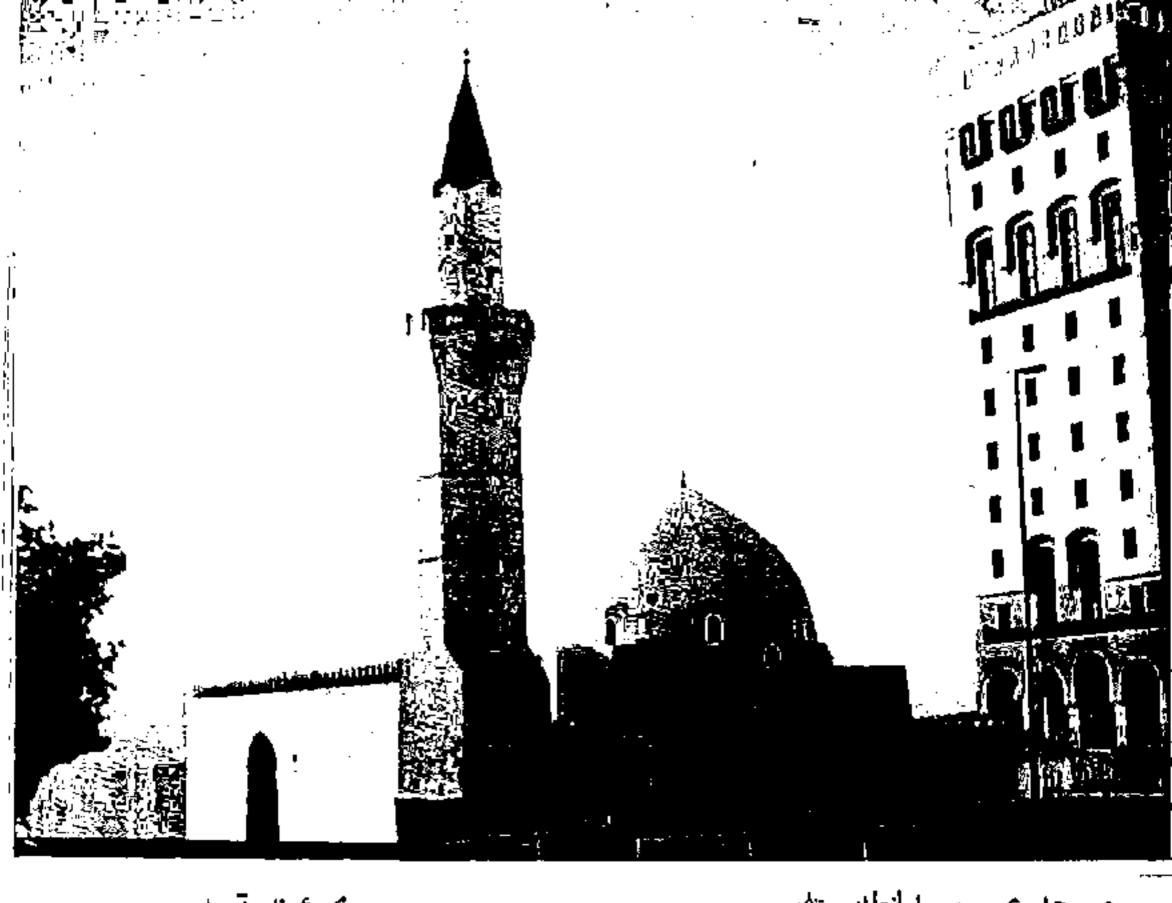

مسجد عمر فاروق ﷺ مسجد على بن الى طالب ﷺ

مسجد عمر بن الخطاب على مسجد على بن أبي طالب



Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

نے مسلم خانون کو ہے بسی کی حالت میں دیکھا تو اس کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور اس نے عورت کا د فاع کرتے ہوئے شریر یہودی کونٹل کر دیا۔ باقی یہودیوں کو جا ہے تھا کہ مظلوم کی مدد کرنے والے کا ساتھ دیتے یا تم از کم غیر جانبدار دیتے لیکن انہوں نے ظالم یہودی کا ساتھ دیا اوراس غیر تمند مسلمان کوتل کر دیا۔

مسلم خانون کی آبرو کے شحفظ اور مسلمان بھائی کا انتقام لینے کیلئے مسلمانوں نے بنوقینقاع کا محاصرہ کیا تو عبداللہ بن ابی منافق نے یہود بوں کی سفارش کی بالآخر انہیں شام کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔مزیدمعلومات:

| جنگ کا فوری سبب     | يېودکی      | تمسلم مجابد | اميرمدينه       | سال     | موقع محل   |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|------------|
|                     | تعداد       |             |                 |         |            |
| معاہدےہے            | ∠••         | مسلمانان    | حفزت            | شوال۲ ھ | قر بان اور |
| وستبرداری مسلم      | بمميل       | مارينه جو   | ابولبابه زائخته | =۱۲۲۰ء  | عوالی کا   |
| خاتون کی تو ہیں اور | ۳۰۰ درع     | اسلحهاتها   |                 |         | علاقه      |
| مسلمان كافئل        | بنديتھ      | سكتے تھے    |                 |         |            |
| قر آن کانزول        | نتجب        | مدّت        | كافرمقتول       | شهداء   | مسلم       |
|                     | _           | محاصره      |                 | اسلام   | علمبردار   |
| سورهٔ آل عمران کی   | يهود كى جلا | ۱۵ دن       |                 | _       | حضرت حمزه  |
| آیت ۱۲،۳۱۱ ما کده   | وطنی        |             |                 |         | بن         |
| کی آیت ۱۵تا ۲۵      |             |             |                 |         | عبدالمطلب  |

توٹ : مسجد عثمان اور مسجد بلال شارع قربان پر واقع ہیں، اِنکی ابتدائی تغمیر . (62) پندرهویں صدی ہجری کے شروع میں ہوئی. بیتاریخی مساجد میں ہے نہیں ہیں۔





متجدعثان بنعفان ينزف

مسجد عثمان بن عفان

مسجد بلال هدينة

مسجد بلال



Marfat.com

نبی ا کرم طبی تینی ظهر کی نماز بہیں اوا کررہے متھے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۸ میں تحويل قبله كاتكم نازل موا، ﴿ فَسُولٌ وَجُهَكَ شَسِطْيرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ آ ب النَّهُ اللَّهِ عَلِيهِ روہو گئے ۔اس لئے اِس مسجد کا نام مسجد شارع خالد بن ولید زائے کے کنارے اور وادی عقیق کے قریب ہے۔

خادم حرمین شرکیفین شاہ فہدنے ۸ مہماھ میں اس کی موجودہ تغییر وتوسیع کی جسمیں د و ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔ واضح رہے کہاب خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، لہذامسجد**ہ** قبکتین یا کہیں بھی خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقد*س کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ*نا قطعاً جائز نہیں، جاہےوہ فرض نماز ہویانفل۔

(بنوسلمیه:) خزرج کامشهورفتبیله ہے۔اُنکی آبادی حرہ غربیہ کی شالی جانب وادی عقیق کے قریب اور جبلِ سلع کی مغربی جانب تھی۔مسجد نبوی سے فاصلہ تقریباً ۴ ساکلومیٹر تھا۔ 🖈 جب انہوں نے مسجد نبوی شریف کے قریب منتقل ہونا جاہا تو رسول اکرم مانٹیکیا کی دوراندلیش نظرنے اِس علاقہ کے خالی ہوجانے کو دفاعی اورا قنصادی لحاظ سے مناسب نه تمجھاا ورفر مایا: اے بنوسلمہ مسجد نبوی تک اٹھنے والے قدموں کے ثواب کا خیال کرو۔ 🖈 سورة آل عمران کی آبیت نمبر۲۲ امیں جن دو جماعتوں کا تذکرہ ہےان میں سے ایک جماعت بنوسلمہ کی ہے۔

🖈 بنوسلمہ کے حضرت براء بن معرور زائے ئے سب سے پہلے بیعت عقبہ کی۔ آ تحضور النيليل نے اُن کے فرزند حضرت بشر زائنۂ کوقبیلہ کاسر براہ مقرر کیا۔ ا ہنوسلمہ کے حضرت ابوقادہ والحثہ کی بابت ارشاد نبوی ہوا: ہمارا بہترین بنجسوارابوقیارہ زائے ہے۔ (64)

﴿ ہنوسلمیہ رہائی کا فبرستان مسجد مبلتین ہے متصل مغربی جانب واقع ہے۔





مسجد بلتين كاجد بدوليد يم منظر

مسجد القبلتين قديماً وحديثاً

مسجد لتنين كانضائى منظر

منظر جوي للمسجد ومنطقة بني سلمة



Marfat.com Marfat.com

## للمسجداني ذرطاعينه

مسجد نبوی شریف کی شالی جانب ۹۰۰ میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، تاریخی نام مسجد سجدہ ہے جسکی بنیاد حضرت عبدالرحمان بن عوف کی روایت ہے کہ نبی اکرم مٹھی آتیے ہیت المال کے ایک باغ میں تشریف لائے ، اور وضو کر کے دورکعت نماز ادا کی اور ایک لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں خیال آنے لگا کہ ہیں آئی روح قبض نہ ہوگئی ہو۔ جب آپ التَّنَايِّيَا فِي مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِن عَلِي اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ الل آپ پر قربان آپ نے اتنا لمباسجدہ کیا میں ڈر گیا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپکوایے پاس بلا لیا ہوآ ہے فرمایا: کہ جبریل "اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں: جوآ ب مانیکی پر درود وسلام بصبحے گااللہ اس پر رحمت وسلامتی نازل فر مائیگا ،اس عنایت پر میں نے سجدہ شکرا دا کیا۔ بعد میں اس جگه مسجد بنا دی گئی جومختلف تاریخی ادوار ہے گذری تا آئکہ حکومت سعودیه نے ۲۲۳ام اھ میں اسکوخوبصورت انداز میں تغمیر کیا جوایک تہہ خانہ اور دو بالا کی منزلوں پرمشمنل ہے،کل رقبہ۸ا×۱۸م = ۳۲۴ مربع میٹر ہے۔ رسول اطهر جہاں بھی تھہرے وہ منزکیس یا دکررہی ہیں جبینِ اقدس جہاں جھکی ہےوہ سجدہ گا ہیں ترس رہی ہیں

### مسچر بنی دینار

حضرات صحابہ زلیج کا ایک قبیلہ بنو دینارتھا۔ بیرانگی مسجد ہے . اِسکومسجد غستالین اورمسجدمغسلہ بھی کہتے ہیں، چونکہ اِس محلّہ کا نام مغیسلہ ہے جو گورنر ہاؤس کی عمارت کے عقبی علاقہ میں محلّہ کے اندر ہے۔ (66)



مسجدا بوذر منظناكا جديدولديم منظر

مسجد أبي ذريجه قديماً وحديثاً

مسجد بنوديتار

مسجد بني دينار



Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

### مسجدإجابه

سیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم طاق آیا دن عوالی سے واپس آتے ہوئے ہو معاویہ کی معجد سے گذر ہے تو اسمیس دور کعت ادا کیں، حضرات صحابہ زاق م نے بھی آپے ساتھ نماز پڑھی۔ آنحضور طاق نے اپنے رب کے حضور طویل دعا کی اور فرمایا: میں نے اپنے رب سے تین دعا کیں مانگیں، جمیں سے دوقبول ہوگئیں. میں نے دعا کی کہ میری امت قحط سالی کی وجہ سے نباہ نہ ہو. نیز میری امت غرق ہوکر تباہ نہ ہو. یہ دونوں دعا کیں قبول ہوگئیں. تیسری دعا یہ تھی کہ میری امت با ہمی لڑائی جھڑ ہے سے محفوظ رہے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ (۲۸۹۰)

ان دعاؤں کے بعد بنومعاویہ کی یہ مسجد مسجدِ اجابہ کے نام سے مشہور ہوگئی۔

یہ مسجد بقیع سے ۳۸۵ میٹر دور شارع فیصل (شارع ستین) کے کنارے واقع ہے۔ شاہ فہد کے زمانہ میں اسکی تغمیر وتو سیع ہوئی۔ مسجد کے شال مشرق میں عورتوں کی نمازگاہ ہے جس کا رقبہ ۱۰۰ مربع میٹر ہے۔ مسجد کے جنوبی حصہ میں ۲۰۱۱ میٹر بلند مینارہے۔ مسجد کے جنوبی حصہ میں ۲۰۱۱ میٹر بلند مینارہے۔

(بنومعا و بیہ زائیم کا قبیلہ ہے۔ اُن کی بستی بقیع کی شالی جانب مسجد نبوی شریف سے تقریباً ۱۰۰ میٹر کے فاصلہ پر واقع تھی۔ مسجد بنی معاویہ انہی کی طرف منسوب تھی ، رسول رحمت مائی آئیم نے اسمیس نماز اوا کی اور دعا فر مائی تو اس کا نام مسجد اجابہ مشہور ہوگیا۔



موقع مسجد الإجابة من المسجد النبوي والبقيع مسجد الإجابة من المسجد النبوي والبقيع مسجد الإجابة كاكل وتوع



Marfat.com Marfat.com Marfat.com

## مسجد بني ظفر

بنوظفر کی بہتی حرہ شرقیہ میں بقیع کی مشرقی جانب تھی وہیں اُن کی مسجدتھی جواب شارع ملک عبدالعزیز کے دائیں طرف ہیئہ کی بلڈنگ کے قریب ہے۔
شارع ملک عبدالعزیز کے دائیں طرف ہیئہ کی بلڈنگ کے قریب ہے۔
ﷺ اُن کی بہتی اسلامی دعوت و تبلیغ کا مرکزتھی ، یہیں حضرت اسید بن حفیر و اُنٹی اور اُن کا حضرت سعد بن معاذ و اُنٹی کی ملاقات حضرت مصعب بن عمیر و اُنٹی ہوئی ، اور اُن کا یورا قبیلہ بنوعبدالا شہل مسلمان ہوگیا۔

ایک مرتبہ آنحضور طائی اور بعض صحابہ وائیم اِن کے علاقے میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طائی اللہ بن مسعود واللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طائی اللہ بن مسعود واللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طائی اُن ان نازل ہوا ہے! قر آن سناؤ۔ میں نے عرض کیا: میں قر آن سناؤل اور آپ برتو قر آن نازل ہوا ہے! آپ طائی اُن نے فرمایا: میں کسی اور سے سننا جا ہتا ہول۔ میں نے سورہ نساء پر سفی شروع کی، جب اِس آیت پر پہنچا (آیت نبراہود) تو آپ طائی آئے نے فرمایا: بس کرو۔ میں نے دیکھا تو آپ طائی آئے کی آئکھول سے آنسوجاری تھے۔ (سیح بخاری مدیث نبر ۱۵۸۳)

ایک دفعہ بنوظفر کے ایک صحابی حضرت دفاعہ واٹھ کے گھر بنوا بیرق نے چوری کی تو اُن کے بھیتج حضرت قادہ واٹھ نے آنخصور اٹھ کی تا کو اطلاع دی۔ ادھر بنوا بیرق نے خدمت اقد س میں آ کرع ض کیا کہ قمادہ اور اُن کے بچانے بغیر گوائی اور ثبوت کے ایک مسلمان پر الزام لگایا ہے۔ آپ می کی تھا نے حضرت قادہ سے فر مایا: بغیر گوائی کے ایک مسلمان پر الزام لگا ویا؟ حضرت قادہ واٹھ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں آپ می تی مسلمان پر الزام لگا ویا؟ حضرت قادہ واٹھ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں آپ می تی تی کونہ بنا تا۔ پھر چیا کوصور تحال بنائی تو انہوں نے کہا: اللہ المستعان ادھر آنخصور میں دور آنے می تحدود کی میں دور آنے می کونہ بنا تا۔ پھر چیا کوصور تحال بنائی تو انہوں نے کہا: اللہ اللہ المستعان ادھر آنخصور میں دور آنے کے بعدوالی آیات نازل ہو گئیں۔

(70)



\_\_\_\_\_\_ قبیله بنوظفر کا علاقه

موقع قبيلة بني ظفر﴿





بنونضیریہودی قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ آ کر آباد ہوگیا اور مقامی عربوں کی قبائلی جنگوں میں فریق بن گیا ، انگی بستی مدینه منورہ کے جنوب مشرق میں مسجد نبوی شریف ے ۵٫۳ کیلومیٹراورمسجد قباہے ایک کیلومیٹر کے فاصلہ پرتھی۔ جب نبی آخرالز ماں التَّفَالِيَّا جَرِت كركے مدينه منوره تشريف لائے توايك وسيج البنيا دمعامده كااڄتمام كيا،اس میثاق مدینہ نے قیام اُمن میں مدو دی الیکن بنونضیراینی روایتی سازشوں سے باز نہ آئے ، حتی کہ انہوں نے سرتاج مدینہ الٹیکیلم کوئل کرنے کی سازش کی ، آنحضور الٹیکیلم نے انکا محاصرہ کیا جو چھروز جاری رہا، بالآ خرانکو مدینہ منورہ سے نکال ویا گیا، اس دوران جہاں صحابہ زائم نے آپ اٹھی آ کی امامت میں نماز ادا فرمائی، وہاں مسجد بنا دی گئی جومسجد بنونضیر کہلا کی \_

🖈 ای دوران شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جن حضرات کے باس اِسکی کچھ مقدارتھی انہوں نے سب انڈیل دی بھی نشہ آور چیز کی بابت معلومات رکھنے والے جانتے ہیں کہ بیا قدام اطاعت شعاری اور فر ما نبر داری کی کتنی اعلیٰ مثال ہے،اسی بناء پر اُسے مسجد شخ بھی کہتے ہیں (فضیح وہ شراب تھی جوانڈیل دی گئی)

(غزوہ بنی نضیر:) اِن یہود یوں کی مستقل سازشوں کی وجہ ہے آنحضور ہلٹائیآلیے نے انکودس دن کے اندر مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا ،کیکن منافقین مدینہ کی شہ پرانہوں نے ا نکار کر دیا۔ارشاد رہانی ہے:'' کیا آیہ نے منافقوں کونہیں دیکھا جواپنے کا فراہلِ كتاب بھائيوں ہے كہتے ہيں كہا گرتہ ہيں نكالا گيا تو ہم بھى تمہار ہے ساتھ نكليں گے...' (رورہ حشراا) یہودیوں نے نکلنے ہے انکار کیا، بالآخر آپ مٹائیلیٹے نے اُنکامحاصرہ کیا،اور

Marfat.com Marfat.com





Marfat.com Marfat.com

| بهیں خیبروشام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ا <i>س غز</i> وہ کی بابت مزید معلومات: | بابت مزيدمعلومات: | إ_اس غزوه کی | ب جلا وطن کر د ب | وشام کی طرف | انهين خيبرا |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|

| <del></del>  |                | آمرا ا     |                |            | . قومي      |
|--------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|
| فوری سبب     | يهودكي         | مسلم مجابد | اميرمدينه      | سنہ        | موقع محل    |
|              | تعداد          |            |                | . <u>-</u> |             |
| سرکارمدینه   | فتبيله بنونضير | مسلمانان   | عبداللدبن      | رئيع الأول | قباءميں     |
| المنطقية كتل |                | مدينه      | ام مكتوم ذائنة | =@1        | وادی مذیبنب |
| کی سازش      |                | جوجہاد کے  | :              | ٢٦٢ع       | کے قریب     |
|              |                | قابل تھے   |                |            |             |
| ن کا نزول    | قرآر           | بنيجبر     | مدست محاصره    | كافرمقتول  | شهداءا سلام |
| ز،اورشراب    | سورهٔ حش       | خيبراورشام | چھرا تیں       | •          | _           |
| حمت          | _ کی           | جلا وطنی   |                |            |             |

# كعب بن اشرف اوراسكا قلعه

وہ عرب کے قبیلہ نبہان سے تعلق رکھنے والا مالدار شاعر تھا۔اس کی ماں یہودی یہوداور عرب قبائل ہے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ ابن جربر طبری حضرت ابن عباس نظیُّجًا ہے نقل کرتے ہیں کہ سورۃ نساء کی آبیت نمبر ۲۰ میں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے۔اس کی اسلام مشنی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:اگر پینجبر سچی ہےتو میراز مین میں دنن ہوجانا ہاہررہنے سے بہتر ہے۔ نیز اس نے یہود ومشرکین کےسر داروں کومسلمانوں کے ساتھ جنگ پراکسایااوراینے تعاون کا یقین دلایا۔اس کی اسلام میشمنی این حد تک پہنچے گئی بعث که وه اینے اشعار میں نبی اسلام مائی آیل ،صحابہ کرام زائم می ایبات دینی آئیز کے خلاف ہرز ہ (74)





كعب بن اشرف كا قلعه اور كنوال

قلعة كعب الأشرف وبئره

کعب بن اشرف کے قلعہ کے کھنڈرات

قلعة كعب الأشرف



Marfat.com

سرائی کرنے لگا۔ نتیجۂ آپ اٹھی آئی کے حکم کے مطابق اسے لل کردیا گیا۔ اس کا قلعہ مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں بطحان ڈیم کے رستہ میں دائیں طرف واقع ہے۔جوگرینائٹ بچروں کا بنا ہوا تھا،این کے کھنڈرات اب بھی باتی ہیں اس کے جنوب مشرقی کونے میں ایک کنواں ہے۔

( نَفْتَلَ كَا وَا قَعْدِ: ) ارشاد نبوي ہوا: كعب بن اشرف نے اللّٰداوراس كےرسول النِّيلَيِّمَ كوتكليف يہنجائي ہے،اےكون ٹھكانے لگائے گا؟ محد بن مسلمہ والله نے عرض كيا: آتا میں حاضر ہوں محمد ابن مسلمہ زائئۂ نے اسی مشن کی منصوبہ بندی اور تیاری میں تین دن تك كھانا بھى اہتمام سے نەكھايا۔ بالآ خركعب كو ملے اور دونوں ميں بيگفتگو ہوئى: ميں تم ہے قرضہ لینے آیا ہوں۔بس تم اپنی عورتیں بطورضانت میرے پاس رکھ دو۔ بیا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہتم عرب کےخوبصورت شخص ہو۔ چلوا بے بیچے رہن رکھو۔ بول لوگ انہیں طعنے دیں گے کہ تہیں رہن رکھا گیا۔البتہ ہمارااسلحہ ضمانت رکھ لو۔کعب مان گیا۔محمدابن مسلمہ ذائنے نے کہا: احجھامیں اینے جارساتھیوں کو بھی لے آؤں۔

آ قاطِیْ اِنْ اِن سب کو دعا تیں دے کر روانہ کیا، رات کو کعب کے قلعے میں ہنچے تو محد ابن مسلمہ زائٹے نے ساتھیوں کو کہا: جب میں اس کو قابو کرلوں تو تم وار کر دینا۔ جب کعب آیا تو محد بن مسلمه زائے نئے نے اس کو کہا۔ کیوں نہ بقیہ رات گھوم پھر کرخوش گیبوں میں گذاریں؟ کعب نے ہاں میں جواب دیا۔تھوڑی دیرسیر کے بعدمحمدابن مسلمہ زائے نے کہا:تم سے کتنی اچھی خوشبو آرہی ہے! کعب نے کہا: چونکہ میری فلال ہیوی عرب کی معطرعورت ہے۔محد ابن مسلمہ رہے ہے کہا: تنہارے سرکی خوشبوسونگھ لول - کعب نے ا جازت دی۔ پھرتھوڑی در بعدمحد ابن مسلمہ زائئۂ نے خوشبوسو تکھنے کی اجازت کیکراس ریاں ہے۔ (76) کےسرکوقابوکر کے کہا:اللہ کے دشمن کوئل کر دو۔اور وہال کر دیا گیا۔ سے علاقہ مدینہ منورہ کے شال مغرب میں وادی عقیق کے کنارہ پر واقع ہے، آبادی

کے پھیلاؤ کے بعدوہ مدینہ منورہ کا محلّہ بن گیا ہے اور جامعات روڈ اسکے درمیان ہے۔
گذرتی ہے، وہاں ایک تفریحی پارک بھی ہے جہکانام '' حدیقۃ الخیل '' ہے۔
﴿ آقائے مدنی مُنْ اللّٰ اللّٰہ فَی قیادت میں ایک لِشکر شام کے عیسا ئیوں کیسا تھ جنگ کے لئے بھیجا، ابھی وہ بُرف میں پڑاؤڈ الے ہوئے تھا کہ انہیں آنحضور مُنْ اللّٰم کی ناسازی طبع کی اطلاع ملی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آقائی مرضی کی طبیعت بحال ہوجانے کے بعدا گلاسفر طے کریں گے مگر اُس بے نیاز رب کی مرضی کہ جمارے آقائی ہے کہ اول حضرت شروع ہوگیا۔ پھر آپ مائی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی مرضی کے ہوگیا۔ پھر آپ مائی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی مرضی کے ہوگیا۔ پھر آپ مائی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی مرضی کے ہوگیا۔ پھر آپ مائی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی مرضی کے ہوگیا۔ پھر آپ مائی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی مرضی کے ہوگیا۔ پھر آپ مائی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی مرسل کی فرائی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی کے خلیفہ اول حضرت ابوبیکی کے خلیفہ کا می کی اور انہ کیا۔

ﷺ حضرت مقدا دبن اسود زائے مقام نجر ف میں فوت ہوئے اورانہیں بقیع میں فن کیا گیا۔

ہے دجال جرف میں آکر کھم سے گائیکن اللہ کے فرشتے اُسے مدینہ منورہ میں وائی نہیں ہونے دیں گے صحیح مسلم میں ہے کہ سے دجال مشرق کی طرف ہے آکر جبل اُحد کے بیچھے جُرف کی شور (نمکیلی) زمین میں گھم ریگا تو فرشتے اس کوشام کی طرف بھگادیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ (حدیث نبر ۱۳۷۹ - ۲۹۴۳) مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال وادی قنا ق کی شور زمین میں آئے گا۔ (حدیث نبر ۵۳۵۳) تو مدینہ میں تین جھٹکے آئیگے جن سے اللہ تعالیٰ ہر کا فر ومنافق کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے (صیح بخاری: حدیث نبر ۱۸۸۱) واضح رہے کہ وادی قنا ق کی گذرگاہ بھی جرف کے قریب ہے۔

\* (77)

# Marfat.com

مسجد نبوی شریف کے شال مغرب میں ۵۲۰ میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے ، نویں صدی ہجری میں پیمسجداس میدان میں بنائی گئی جہاں آ تحضور مانٹی تینے کے زمانہ میں گھڑ سواری کی تربیت ہوتی تھی۔مسجد کی موجودہ بلڈنگ شاہ فیصل کے زمانہ میں تعمیر ہوئی اور اسکی مرمت شاہ فہد کے زمانہ میں ہوئی۔ واضح رہے کہ گھڑ سواری یہاں سے شروع ہوکر د ومنزلوں بریکمل ہوتی ، پہلی منزل قبیلہ بنوز ریق کی بستی اور دوسری منزل مقام هیا تھی۔

(حضیاء:) مدینهمنورہ کے باہرجبل احد کی مغربی جانب غابہ کے قریب ایک جگہ ہے۔مسجد نبوی شریف سے تقریباً دس کیلومیٹر کے فاصلے پر ہے ، نبی اکرم الٹیکیٹیل کے زمانہ میں گھوڑوں کی ریبرسل یہاں تک ہوتی تھی۔حضرت عبداللّٰہ بن عمر ذائے نئے فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے حفیاء سے ثنیۃ الوداع تک گھوڑوں کی ریبرسل کرائی۔ (صحح سلم حدیث نمبر ۱۸۷) حفیا ءاور ثنیة الوداع کے درمیان تقریباً ۹ کیلومیٹر کا فاصلہ ہے۔

(بنوزریق:) انصار کامشهور قبیله ہے، اِنکی رہائش مسجد غمامہ اورمسجد نبوی شریف کی جنو لی طرف تھی جو کہ موجودہ شرعی عدالت کے قریب تھی۔

🖈 اِنکی بستی میں ایک مسجد تھی جومسجد بنی زریق کے نام سے معروف تھی۔ اِسکی بابت مؤرخین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قر آن کریم کی تلاوت یہال ہوئی چونکہ بنوزریق کے ایک شخص حضرت رافع بن مالک رہائے بیعت عقبہ کے دوران آ تحضور النيئيل سے ملے تو آب النيليل نے إن كو قرآن برطایا، جواُنہوں نے مدینه منورہ (<del>78)</del> آگراینے قبیلہ کو پڑھایا۔



مسجد السبق

مسجد نبوی سے مسجد سبت کامحل و توع موقع مسجد االسبق من المسجد النبوي



الوداع ہے مسجد بن زریق تک گھڑسواری ہوتی تھی۔ (سیج سلم حدیث بنر ۱۸۷۰)

الوداع ہے مسجد بن زریق تک گھڑسواری ہوتی تھی۔ (سیج سلم حدیث بنر ۱۸۷۰)

ہے بئر ذروان بھی اِسی سی میں تھا جہاں ایک جادوگر منافق لبید بن اعصم نے آنحضور النہ ایک ہادو کر کے دفن کر دیا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے پر اُسے نکالدیا گیا۔ (تفصیل کیلئے لماحظہ ہوسی بخاری عدیث بنر ۱۵۷۵۵) اور اِس جادو کے علاج کے طور پر حضرت جبریل علائل نے سور ہ فلق اور سور ہ ناس پڑھی۔

(شنیۃ الوداع:) لغت کے اعتبار سے پہاڑوں کے درمیان والے راستہ کو ثنیہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں دو ثنیہ مشہور ہیں ایک تو شائی جانب ہے۔ خیبر تبوک اور شام جانے والے یہاں سے گذرتے ہیں، جو پندر ہویں صدی ہجری کے آغاز میں سڑک کی تو سیج میں آگیا۔ یہ ثنیہ شارع سیدالشہد اٹے اور شارع ابو بکڑ کے سنگم پر واقع تھا۔ جس کا فاصلہ مسجد نبوی شریف کے شال مغربی کونے سے تقریباً سات سو پچاس میٹر ہے۔ اس پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی تھی جو مبجد ثنیۃ الوداع کے نام سے مشہور تھی۔ دوسرا ثنیہ قباء کی طرف تھا قبا کے راستے سے مکہ مکر مہ آنے جانے والے وہاں سے گذرتے تھاس کی تقریبی جگہ قباء کے والے وہاں سے گذرتے تھاس کی تقریب جو بخوار کی جگہ قباء کی طرف تھا تبا کی تقریب ہے۔ آپ سے گئر آگے کا استقبال کرتے ہوئے بنونجار کی بخول نے قلع اور مسجد جمعہ کے قریب ہے۔ آپ سے گئر آگے کا استقبال کرتے ہوئے بنونجار کی بخول نے طلع البدر علینا کا ترانہ یہاں پڑھا تھا۔

ثنیات و د اعی پر پہنے کر یا د آتے ہیں طلوع بدر کے نغمے بنونجا رکی باتیں زبان پراشوق البدر علینا کی صدا کیں تھیں دلوں ہیں ما دعیٰ للہ داع کی دعا کیں تھیں





شالى ثنية الوداع اورمسجد كالمنظر

موقع ثنية الوداع الشامية والمسجد

مسجدغمامهاور بنوزريق كاعلاقيه

مسجد الغمامة وموقع بني زريق



Marfat.com

شارع سیدالشہد اٹنے کے قریب مسجد مستراح کے جنوب میں • • ۳۰ میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے بخزوہ احد کے لئے جاتے ہوئے آپ مٹیٹیٹی اور حضرات صحابہ زبی ہے آپ رات یہاں قیام فرمایا،عصرمغرب اورعشاء کی نماز ادا کی ،کشکر کی تنظیم نو کی ، کم عمر صحابہ زائم کو یہاں سے واپس بھیجدیا۔

أحديكے دامنوں میں فوج باطل تھی قیام آراء ہواسیخین میں الله کالشکر قیام آراء موجودہ للڈنگ تر کی دور کی ہے۔خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے دور میں سنہ ۱۸ اس اھے/ ۱۹۹۷ء کے دوران اسکی مرمت ہوئی۔

# للمسجد مسنزاح

کہا جاتا ہے کہ رحمۃ للعالمین ﷺ نے غزوہ احدے واپسی پریہاں آرام کیا، قریب ہی بنوحار نثر " کا قبیلہ آباد تھا ،غزوہ اُحزاب سے بل جو خندق کھودی گئی وہ یہاں سے شروع ہوکر مساجد فتح تک چلی گئی تھی۔ یزید بن معاویہ ڈاٹٹئر کالشکر اِسی طرف ہے مدینهمنوره میں داخل ہواتھا۔

خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے زمانہ میں مسجد ستراح کی موجودہ تغییر وتوسیع ہوئی. میجد سیدالشہد اوٹر روڈیروا قع ہے۔

(بنوحار نثه رنائیم اوس) اِنکی آبادی وادی قناۃ کے کنارے منجد سیخین کی شالی عنب،حرہ شرقیہ کے مغربی حصہ میں اور شارع سیدالشہد او کے قریب واقع تھی۔ (82) جانب ہحرہ شرقیہ کے مغربی حصہ میں اور شارع سیدالشہد او کے قریب واقع تھی۔



مسجد المستراح كاجديدوقد يم منظر



Marfat.com Marfat.com

المح بیان دوقبیلول میں سے ایک ہیں جنگی بابت سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۲۴ ﴿ إِذْ هـمـت طائفتان منكم أن تفشلا... ﴾ نازل ہوئى اور انہى كے بارے ميں سوره احزاب كي آيت تمبراا ﴿ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا إ عورة... ﴾ نازل ہوئی۔

🖈 انہیں نمازعصر کے دوران تحویل قبلہ کی اطلاع ملی تو ہاقی دور کعتوں میں وہ

ا ایک دفعہ نبی اکرم ملی آتا ہو حارثہ کے علاقے میں تشریف لائے تو فرمایا: مجھےلگتا ہے کہتم حدود حرم ہے باہر ہو، پھرمُو کر دیکھاتو فرمایا: نہیں بلکہتم حرم میں ہی ہو۔ ( صحیح بخاری حدیث نمبر ۱۸۶۹)۔

🖈 خندق کا آغاز انہی کے علاقے ہے ہوااور جبل سلع کے سامنے ہے گذر کر جبل بی عبید کے یاس اختام پذرہوا۔

🖈 یزید بن معاویہ نے لشکر بھیجا تو اہل مدینہ نے خندق کواز سرنو تازہ کرلیا۔ جب لشکرکوراستہ نہ ملاتو بنوحار شہ کے علاقے سے مدینہ منورہ داخل ہوا ،اور قریب ہی وقعہ

النهی بنوحار شدمیں ہے حضرت محد بن مسلمہ رہائے بڑے عالم اور بہادر تھے، لبعض غز دات میں آنحضور مائٹی نے انہیں امیر مدینہ مقرر کیا۔ جب کعب بن اشرف یہودی نے مسلم خواتین کا تذکرہ اینے اشعار میں کیا تو مسلمانوں کوگراں گذرا، آنجضور النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ میں حاضر ہوں۔ اِس ذمہ داری کے احساس میں تنین دن تک کھانا بینا حچھوڑے رکھا۔ (84) بس اتنا کھاتے کہ جان بی رہے، تا آ نکہ اُسے ل کر کے دم لیا۔



مسجد مستراح اور تلعه كاقتديم منظر

مسجد المستراح قديماً وبجانبه القلعة

جبل احد كانضا كى نقشه

مسقط جوي لجبل أحد



مدینه منورہ کی حدود میں شالی جانب واقع ہے۔ اِسکی لمبائی مشرق ہے مغرب گا طرف ہے،اس کی مختلف چوٹیاں ہیں۔مزید معلومات درج فریل ہیں: چوڑائی اس کی اعلی چوتی | اس کی اعلی چوتی سهب و کیلو سی وسیلو او کیلومیٹر ( اُحد کی فضیلت : ) آنحضور ﷺ نے احدیہاڑکود مکھ کرفر مایا: یہ پہاڑ ہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم حدیث نمبر۱۳۹۳) اً حد كا منظر سحر ہے كتنا جا ذ ب نظر اُ وهر بھى لاله زار ہے إدهر بھى لاله زار ہے ا يك د فعه نبي اكرم النَّهُ يَايِيمُ أحد يهارٌ يرجرٌ هے،حضرت ابوبكر والنَّهُ حضرت عمر وَلَيْكُ اور حضرت عثمان زائفُ بھی ہمراہ تھے، پہاڑ ملنے لگا، آپ اٹھیلیٹے نے فرمایا: اُحد تھہر جا، تجھ یرایک نبی،ایک صدیق اور دوشهید ہیں۔(صحیح بخاری حدیث نمبر ۳۹۷۵) میدانِ اُصدکی میں طرب پھرتی ہے ابھی تک آئکھوں میں اس کیف دسرور کے عالم میں جیسے تھے ہمیں ہم کیا کہیے (جبل ر ما ق (تیرانداز ول کا بہاڑ):) وادی قناۃ کے کنارےاور شہداءاحد کی جنوبی طرف چھوٹا سا پہاڑے جنگ احد کے روز نبی ا کرم الٹھیتیج نے حضرت عبداللہ بن جبیر والٹھ کی قیادت میں پیچاس تیرانداز وں کواس پر کھڑا کیااور فرمایا: دشمن کےسواروں کو ہمارے پیچھے ے حملہ آور ہونے سے رو کنا ، جنگ کے نتائے سیجھ بھی ہوں تم یہاں ثابت قدم رہنا۔ فلک ٹوٹے زمیں پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے سمر ہرگزنہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے

شکست و فتح کی اچھی بری کوئی بھی صور ت ہو۔ تہماری رائے میں ہم کو مدد کی بھی ضرورت ہو

جے رہنا اِسی ٹیلے پہ ہر دم با خبر رہنا کوئی صورت ہومضبوطی ہے اپنے حال پررہنا

## (86)



جبل رماة

جبل الرماة



Marfat.com

مشرکین کوشکست ہوئی تو اکثر تیرا ندازوں نے خیال کیا کہ جنگ ختم ہوگئ ہے لہذا ا وہ مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے۔مشرکین نے بیمحاذ خالی دیکھا تو مسلمانوں کے پیچیے سے حملہ آور ہوئے نتیجۂ بہت سے صحابہ ڈائٹٹم شہیر ہو گئے،رسول رحمت الٹیٹیٹم بھی زخی ہو گئے اور آپ کے دندان ممارک شہید ہوئے۔

ہے اسی بہاڑ کے مشرقی دامن میں حصب کروشتی نے حضرت حمزہ واٹھنے کو شہید کیا جنہیں آتا ہے مدنی الٹھیلیم نے سیدالشہد اٹھ کے لقب سے نوازا۔

کے اس بہاڑ کے جنوب مشرقی کنارہ پرایک تاریخی مسجد تھی جومسجد کیا مسجد عینین کہلاتی تھی۔اس بہاڑ کی بابت مزید معلومات:

| بلندی   | محيط     | جبل رماة   | جبل رماة  | مقبره شهداءأحد | جبل احد ہے جبل |
|---------|----------|------------|-----------|----------------|----------------|
|         |          | کی چوڑ ائی | کی ہمبائی | ے فاصلہ        | رماة كافاصله   |
| ۲۰ میٹر | ا۳۸ میٹر | ۵۵میٹر     | ۷۷امیٹر   | ۵۵میٹر         | ۵۱۸میٹر        |

عُرْوہ اُ حد : مشرکین مکہ غزوہ بدر میں شکست کا انتقام لینے کیلئے مدینے پرحملہ آ ورہوئے تواحد پہاڑ کے قریب پڑاؤڈ الا۔ آ قائے مدنی ہے ہی آ ارتجابہ لیکر نکلے۔ جن میں سے تین سوافر ادعبد اللہ بن ابی منافق کے ہمراہ میدان جنگ سے والی آ گئے۔ دغابازی سے نامردوں نے آئین وفا توڑا صفیں کر کے مرتب لشکر اسلام کو چھوڑا خدا کی فوج میں اب سات سوافر ادباتی ہے برو کے لشکر شیطاں ہے آ دم زادباتی ہے مداکی فوج میں اب سات سوافر ادباتی ہے برو کے لشکر شیطاں ہے آ دم زادباتی ہے قریبی پہاڑی پر کھڑا کیا، جب مسلمانوں کو فتح ہوگئ اوروہ مال غنیمت جمع کرنے کیلئے اپنی قریبی پہاڑی پر کھڑا کیا، جب مسلمانوں کو فتح ہوگئ اوروہ مال غنیمت جمع کرنے کیلئے اپنی مجلسے ہے تو مشرکین نے اُدھر سے دوبارہ حملہ کردیا، اور نبی رحمت طبیبی کوئل کرنے کیکھائی میں پناہ کی کوشش کی۔ صحابہ نے بھر پور دفاع کیا۔ آ پ نے احد کی ایک گھائی میں پناہ کی ، مسلمان از سرنو وہاں اکتھے ہو گئے اور آ ہے نے نماز ظہر بیٹھ کر پڑھی۔ مزید معلومات:

(88)

Marfat.com Marfat.com



Marfat.com Marfat.com

| فورى سبب     | كفار كى تعداد | سلم مجابد   | ^ /      | اميرمدين     | سنہ      | موقع محل     |
|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|
| قریش کاحملیا | •••ساجن میں   | ےجن میں     | ن 🕶      | حضرت ابر     | شوال۳ ھ  | جبل احد کا   |
| اورابل مدينة | ۲۰۰ سوار تنھے | كاسوار تتھے | ئِدُ الم | ام مکتوم زاؤ | ۵۲۲ء     | ميدان        |
| كادفاع       |               |             |          |              |          |              |
| نزول قر آن   | نيجيد         | يدت         | كافر     | مسلم شہداء   | كافر     | مسلم         |
|              |               | ، جنگ       |          |              | علمبردار |              |
| ا۲ا ہے۔۱۸    | مدیخے         | چنر         | 77       | ۰ ۷.جن       | ابوسفيان | حضرت         |
| تك آل عمران  |               |             |          | ŀ            |          | مصعب پھر     |
| ک۲۰ آیات     | كاميابي       |             |          | مهاجرتھے     |          | حضرت عليٌّ _ |

اُ حدیبہاڑ کے دامن میں غار کے بنیجے واقع ہے، روایات میں ہے کہ جنگ احدیکے کے دن آنحضور النہ ﷺ نے یہاں ظہر کی نماز ادا کی مسجد منہدم ہو چکی ہے بمحراب اور 😭 د بواروں کے آثار باقی ہیں.اُس کے اردگر دایک حفاظتی جنگلہ نصب کیا گیا ہے

(شہداء اُحد کا قبرستان: ) رسول رحمت ملٹیکیٹے کے ارشاد کے مطابق حضرات شہداء احد رہے ہے کو میدان قال میں وفن کیا گیا۔ اُنکی زیارت مسنون ہے۔ وہال حاضري كموقع يربيمسنون وعاير هيس: "السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إنشاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ".

زائر کو جاہیے کہ یہاں شرک و بدعت والا کوئی کام نہ کرے مثلاً حضرات شہداء (90) النَّامُ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی دعا کرنا، وہاں نذرانے پیش کرنا، دھاگے



Marfat.com

باندهنا، پیسے اورخطوط ڈالنا، دیواروں کو چومنا اُن سے چمٹنا یا طواف کرناوغیرہ۔ غزوه حمراءالاسد:) حمراءالاسدايك وسيع حكه ہے جوجبل عير كے قريب مديبا منورہ کی جنوبی سمت تقریباً ۲ اکلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں ایک پہاڑ بھی ہے ﷺ

جبل حمراءالاسد کے نام سے متعارف ہے اور ابیارعلی میقات سے مکہ مکر مہ جاتے ہوئے

اس غزوہ کالیس منظر ہیہہے کہ قریش میدان احد سے لوٹے تو ایک دوسرے ک ملامت کرنے لگے کہ جبتم نے مسلمانوں پرغلبہ یا لیا تھا پھران کو چھوڑ کیوں دیا' وا پس جلوتا که باقی لوگوں کو بھی ختم کر دیں۔ بارگاہ نبوت میں پینجر پینجی تو آپ اٹھی آئے ۔ ا پنے صحابہ زلیجئم کو کفار کے تعاقب کا حکم دیا۔ زخمی صحابہ زلیجئم اپنے آتا قالیجی آیا کے اشار ً پرِحمراءالاسدروانه ہو گئے ،قر آن کریم کی بیآیت اُنگی مدح سرائی میں نازل ہوئی'' ایسے مومن جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی ریکار پر لبیک کہا...' (سورۃ آل

عمران:۱۷۲)بعض کفار نے مسلمانوں کوڈرانا جاہا کہ قریش توحمہیں واپس آ کرختم کرنے ا يروكرام بنارہ ہيں تومسلمانوں نے جواب ديا ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ ﴾ جب کفارکومسلمانوں کی روانگی اورا پیخ اللّٰہ پر پختذاعتماد کی اطلاع ملی تووہ واپس مکہ مکرم

روانه هو گئے۔ اِس غزوہ کی بابت مزید معلومات:

| <del></del>  | <u> </u>        |                    | / ·; U       |       | _      |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-------|--------|
| نتيجبه       | فورى سبب        | مسلم               | كفاركي       | مسلم  | ا سنہ  |
|              |                 | علمبردار           | تعداد        | تعداد |        |
| قریش مکیه    | قریش کا دوباره  | سيد ناعلى          | <b>19∠</b> + | ۵۳۰   | شوال۳ه |
| واپس جلے گئے | حمله کا پروگرام | ۇلىنى<br>دەنگانىئە |              |       | ۵۲۲ء   |
| <u> </u>     |                 |                    |              |       |        |

Marfat.com Marfat.com Marfat.com

### مسخدرابير

خندق کی کھدائی کے دوران آپ اٹھیاتی کا خیمہ ذباب پہاڑی پرنصب تھا، وہا آ مسجد بنادی گئی شاہ فہد کے دور حکومت میں اِسکی ترمیم وتوسیع کی گئی۔

جبل فرباب اس کوجبل را یہ کی کہتے ہیں۔ یہ مجد نبوی کے شال مغربی کوئے اسے تقریباً ۱۹۰۰ میٹر رو رشار علی ساتھ کی شالی جانب ۱۵ میٹر دور شارع اسلام نان وائے اور جبل سلع کی شالی جانب ۱۵ میٹر دور شارع اسلام عثان وائے اور جبل سلع کی شالی جانب کے دوران آپ کا می میں واقع ہے۔ خندت کی کھدائی کے دوران آپ کا خیمہ اس پرنصب تھا۔ تا کہ آپ کا می کئرانی فرما کیں۔ پھراس جگہ مجد بنادیگئی جو محبد رایہ کے نام سے متعارف ہے۔ اس پہاڑکی شالی طرف وہ مشہور مجز ہرو میا ہوا جس نے میں آپ کی ضرب سے سخت چٹان ریزہ ریزہ ہوگئی اورا کیے چک نمودار ہوئی جس نے بیس آپ کی ضرب سے سخت چٹان ریزہ ریزہ ہوگئی اورا کیے چک نمودار ہوئی جس نے تیسر وکسری کی کہ آپ کی امت کی امت کی سات کی امت کی است کی امت کی سات کی امت کی سات کی است کی است کی اس کے محلات اور صنعاء کو فتح کرے گی۔

سیسروسری مے حلات اور صعاء ہوں کر ہے گا۔

ز با نِ پاک سے اللہ اکبو کی صدا نگل کا کی ایک ضرب ایس کہ پھر سے ضیاء نگل فیاء ایس کہ چھر سے فیاء نگل فیاء ایس کے جھر نگیں نظاروں کے فیاء ایس کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ منافقین نے اس خبر کو جھٹلا یا۔ اس اس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جبکہ منافقین نے اس خبر کو جھٹلا یا۔ اس سلمہ میں یہ آیات نازل ہوئیں: آپ کہیں: اے اللہ! ملک کے مالک تو جھے چاہے کا محد میں ہے جھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے کومت دے اور جسے جاہے گئیں کرے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آل عمران ۲۲۱)

# خندق کی کھدائی

جب مشرکین کے قبائل اکٹھے ہوئے کہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ اڑیں





مسجدرابه جبل ذباب

مستجد الراية ... جبل ذبا*ب* 



تو آقائے مدنی طاقی آیا نے اپنے صحابہ وہی کے سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری وہی نے نے خندق کھود نے کی تجویز بیش کی جو آپ میں کھی ہے خندق کھود نے کی تجویز بیش کی جو آپ میں کھی ہے جندق کھود نے کی تجویز سطے ہوئی۔ بنوعبید کے بہاڑتک خندق کھود نے کی تجویز سطے ہوئی۔

میری دائے میں خندق کھودلیں ہم گرد گھڑ کے مہیا ہوں ہا رہے سامنے انبا رپھر کے انگر اک حظہ محفوظ میں ہونوج اسلامی تو دیکھیں گے عدد اس مرتبہ بھی دوئے ناکای رسول پاک نے اس دائے گئے حسین فرمائی پہند خاطر عالی ہوئی سلمان کی دانائی اور ہر دس افراد کے گروپ نے ۲۰ میٹر خندق کھودی۔ سرور عالم انگری ان ان کی اپنے جال شاروں کے ہمراہ کا م کیا۔ آپ یہ دعائیہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔ اپنے جال شاروں کے ہمراہ کا م کیا۔ آپ یہ دعائیہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔ کرتے اور نماز نہ پڑھتے ، ہم پرسکون نازل کر اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھ، ان کو اور نماز نہ پڑھتے ، ہم پرسکون نازل کر اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھ، ان کو اور نماز نہ پڑھتے ، ہم پرسکون نازل کر اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھ، ان کو ادر نماز نہ پڑھتے ، ہم پرسکون نازل کر اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھ، ان کو ادر نماز نہ بڑھتی دیں گے۔ کو ادر نماز نہ بڑھی نے خندق دیکھی تو جیران ہو کر کہا: اللہ کی قشم عربوں میں بیہ تدبیر جب مشرکین نے خندق دیکھی تو جیران ہو کر کہا: اللہ کی قشم عربوں میں بیہ تدبیر متار فرد بھی

سرخندق نے کھنڈت ڈال دی اُنگی امنگوں میں نہیں آئی تھی یہ صورت عرب کو اپنی جنگوں میں الغرض مسلمانوں کی دفاعی تدبیر کا میاب ہوئی ، اللہ تعالیٰ نے فتح عطاء کی۔ اندازہ یہ ہے کہ خندق مسجد مستراح کے قریب سے شروع ہو کر جبل ذباب کے شال سے گذرتی ہوئی مساجد فتح کے قریب بینچ کر مکمل ہوئی جسکی لمبائی تقریباً ۵۲ کیلومیٹر، چوڑائی سم میٹراور گہرائی ۳ میٹر تھی ۔ واللہ اعلم۔

(جنگ خندق) جنگ ہے پہلے خندق کھود لینے کے سبب بیہ نام متعارف ہوا۔ کفار کے گروہ مسلمانوں کوئیست و نابود کرنے آئے تصے لہذا اسے جنگ احزاب بھی







کہتے ہیں۔اس میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا۔ نبی خاتم مٹھی آتھے نے بہت دعا ئیں کیں جو بالآخر قبول ہوئیں۔اللہ کے فرشتوں نے کفار کے خیموں کی طنابیں کا ٹ دیں۔ کفار کے گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرائے، ایکے دلوں میں رعب آ گیا، ا فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو کا فربھاگ گئے۔

ز میں کوروندتی افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی متحجلس کررہ گئے منہاور کیٹروں میں لگیں آگیں فقظ دہشت ہی دہشت تھی اند حیرا ہی اند حیراتھا

اُ مُد تی دوڑتی اُٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آندھی توے النے اندھی چولہوں میں ہنڈیاں بچھ گئ آگیں نه چولها تھا نہ ہنڈ یا تھی نہ خیمہ تھا نہ ڈیرا تھا

#### غزوهٔ خندق کی بایت مزید تفصیلات:

| فوری سبب             | ىدىت جنگ    | كفاركي     | مسلمانوں کی    | سنہ        | موقع محل    |
|----------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|
|                      |             | تعداد      | تعداد          |            |             |
| كفارمكها ورحليفون كا | ۲۲ون        | ***و*      | ۳۰۰۰ اور بقول  | شوال۵ھ     | سلع بہاڑ کا |
| ملہ                  |             |            | ابن حزم ۹۰۰    | ∠۲۲ءِ      | مغربی وامن  |
| نزول قر آن           | نيجة.       | قا ئد كفار | قا ئداسلام     | مقتول كافر | مسلم شهداء  |
| سورهٔ احزاب کی       | دفاع مدينه  | ابوسفيان   | ني خاتم الآيام |            | ٨           |
| آيت ۶ تا ۱۵ آل       | میں کامیابی |            |                |            |             |
| عمران کی آیت ۲۶      |             |            |                |            |             |

[جبل سلع : ] مدینه منوره کے عین وسط میں ایک برا بہاڑ ہے، اس کے مغربی دامن میں قبیلہ بنوحرام کی آبادی تھی ،قریب ہی وہ غار ہے جس میں نبی اکرم اٹھی آجنگ خندق کے دوران رات کو قیام فرماتے۔اس پہاڑ کے ایک ٹیلے پر آپ مانیکی کا خیمہ تھا جہاں آ یہ ﷺ جنگی صور شحال کی نگر انی فر ماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیں ما نگتے۔ الله الله المنظيمة كى بعض دعا كيس بير بيس: المالله! قرآن نازل كرنے والے ، (98) جلدی حساب لینے والے کفار کو شکست دے اور اُنکے قدم اکھاڑ دے۔







Marfat.com



یہ پہاڑ مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے، حکومت سعود ہیے اس کے اردگر دلوہے کے مضبوط جنگلے نصب کر دیتے ہیں ، اور اس کی خوبصور تی تحیلئے مصنوعی آبشار بنائے ہیں جنگ خندق کے دوران اس بہاڑ کے دامن میں حضرات صحابہ زایجئر کا قیام تھا،اےاب میدان فتح کہتے ہیں، حکومت سعود ریہ نے یہاں ایک خوبصورت باغیجہ بنا دیا ہے جسے باغیچهٔ فتح کاعنوان دیا گیااس کی وسعت ۲۰۲ مربع میٹر تھی کیکن ۱۲۲۴ اھیں بننے والی مسجد خندق ہے اس میدان فتح کارقبہ کم ہوگیا ہے۔جبل سلع کی بابت مزید معلومات:

| محيط          | چوڑائی           | لبائی     | بلندي   | مسجد نبوی سے فاصلہ |
|---------------|------------------|-----------|---------|--------------------|
| ۲ به کیلومیٹر | ۳۱۵ ہے۔۹۲ میٹرتک | ۱۰۵۰ میٹر | ++اميٹر | ۱۹۰ میٹر           |

کہیں یہ جوئیار ہے کہیں پیرآ بشار ہے کہیں پیسبزہ زارہے کہیں پیمرغزارہے

یہا ڑیوں کے سلسلے جدا جدا ملے یہیں وہ ارض یاک ہے شرف دیا گیا جسے نظر نظریہ چھاگئی دلوں میں پھرساگئی مدینے کی بہار کیا بہار در بہار ہے

(مسا جدسبعه: ) سلع بہاڑ کے دامن میں واقع ہیں:مسجد فتح ،مسجد سلمان فاری ً، مسجد علی مسجد عمر مسجد سعد بن معانی اورمسجد ابو بکر غزوہ خندق کے دوران مسجد فنح کی جگہ آ بخضور النظام نے دعا کیں کیں شاہ فہد کے زمانہ میں انمیں سے بعض مساجد کی ترمیم کی گئی۔ سماس اھ میں جبل سلع کے اسی دامن میں مسجد خندق کے نام سے ایک بروی ریاں مسجد بنادیکئی ہےاورمساجد سبعہ میں سے بعض مسجدیں اسمیں شامل ہوگئی ہیں۔ (100)



مسجد بني حرام

حضرات صحابہ زائیم کے زمانہ میں یہال مسجد بنی ہو کی تھی ، اِس علاقہ میں انصار کا ایک قبیلہ آ بادتھا۔ یہ بیٹ واقع ہے ایک قبیلہ آ بادتھا۔ یہ سجد سلع بہاڑ کی مغربی سمت اور مساجد سبعہ کے جنوب میں واقع ہے خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے دور حکومت میں اسکی تغییر وتوسیع ہو کی اِسکا رقبہ خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے دور حکومت میں اسکی تغییر وتوسیع ہو کی اِسکا رقبہ اسکا سریع میٹر ہے۔ ۲۱×۵×۱۲ مربع میٹر ہے۔

بنوحرام: بنوسلمہ میں ایک شخص کا نام حرام تھا بیات کی اولا دہیں۔اس نام سے مثمن پررعب ڈالنامقصود ہوتا تھا کہ وہ اِس کے مال وآبرو پرحملہ ہیں کرسکتا۔ گویا بیاس کے لئے حرام ہیں۔

ان کی آبادی جبل سلع کے مغربی دامن میں تھی، وہاں اُن کی مسجد ابھی تک مسجد ابھی تک مسجد بنی حرام کے نام سے معروف ہے۔

ضهور مجزون انهی کے ایک گھر میں آنحضور التی کے اور انها ہوا تھا حضرت جابر بن عبداللہ واللہ کہتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران میں نے دیکھا کہ سرقر ما کم جابر بن عبداللہ واللہ کہتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران میں نے دیکھا کہ سرقر ما کہ اور بارگاہ مرابات میں آ کرعرض کیا: تھوڑ اسا کھانا ہے۔ آنجناب اپنے ایک دوجال خاروں کے ہمراہ تشریف لا کیں۔ آپ التی ہے نے یوچھا: کھانا کتنا ہے؟ آپ التی ہے اور اپنے تمام صحابہ کو تھا دیا کہ ساتھ چلو۔ آپ التی ہے اپنے است وابی استی ہوا: بہت اچھا۔ اور اپنے تمام صحابہ کو تھا دیا کہ ساتھ چلو۔ آپ التی ہے اپنے استی میارک سے روٹی تقسیم کی ، سب کھا چکے تو کھانا باقی تھا۔ پھر آپ التی ہے نے فرمایا: یہ مبارک سے روٹی تقسیم کی ، سب کھا چکے تو کھانا باقی تھا۔ پھر آپ التی ہے اپنے فرمایا: یہ مبارک سے روٹی تقسیم کی ، سب کھا چکے تو کھانا باقی تھا۔ پھر آپ التی ہے اپنے فرمایا: یہ مبارک سے روٹی تقسیم کی ، سب کھا چکے تو کھانا باقی تھا۔ پھر آپ التی ہے اپنے التی ہے اپنے التی ہے اپنے دوسروں کو ہدیہ جبور صحیح بخاری حدیث نمبر ۲۰۱۹)۔

ان کی بہتی کے قریب پہاڑ میں ایک غار ہے جو غار بنی حرام کہلاتی ہے۔

(102)



مسجد بني حرام قديماً وحديثاً وعديثاً و



آ شخصور المناتيني جنگ خندق كے دوران رات كواس ميں قيام فرماتے۔

المنت آنحضور التنظیم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اُن کے ساتھ بغیر کسی جاب کے بات کی بابت آنحضور التنظیم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اُن کے ساتھ بغیر کسی جاب کے بات کی بابت کی ہے، یہ سعادت کسی اور کو حاصل نہیں۔اور فرمایا ہے کہ: مانگو، میں دوں گا۔انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ! دنیا میں واپس بھیج دیں کہ دوبارہ شہید ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ کسی کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ پھرعرض کیا کہ: دنیا والوں کو میری اطلاع کر دیجے: تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت ۱۲۹ تا اے انازل فرمائیں۔

# مسجد بنی قریظه

بنو قریظہ یہود یوں نے غزوہ خندق کے دوران غذاری کی اور معاہدہ توڑدیا.
آنحضور النَّهُ آیَمُ نے حکم الٰہی کے مطابق انکا محاصرہ کیا.اس دوران آپ النَّهُ آیَمُ نے جہال نمازیں اداکیس وہاں یہ مسجد بنادی گئی، جو ابعوالی میں زہراء ہیتال اور وطنی ہیتال کے درمیان واقع ہے بشاہ فہد کے زمانہ میں اسکی مرمّت کی گئی۔(اب منہدم ہو چکی ہے)

## غزوه بنی قریظه (یہودی)

حرہ شرقیہ میں وادی مہز ور کے کنارے مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں مجد نبوی شریف سے چار کیلومیٹر دور بنو قریظہ آباد تھے۔ مسلمانوں کا ان سے امن معاہدہ تھا۔ لکین جنگ خندق کے دوران انہوں نے غذ اری کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ جنگ سے واپسی پر حضرت جبریل علائئل نے پیغام دیا کہ بنوقریظہ کا محاصرہ کرلیا جائے۔ آپ مائی آئی نے صحابہ وہ کا کہ وہاں پہنچ کرنماز عصر پر مصیں (صحیح بخاری حدیث نبر ۱۹۸۸)۔ محاصرہ کے نتیج میں انہوں نے حضرت سعد بن معاذ والئے کو فیصل بنایا۔ انہوں محاصرہ کے فیصل بنایا۔ انہوں

(104)



مسجد بنوقر بظه کا قدیم منظر ==------ترمیم کے بعد مسجد بنوقر بظه کا منظر



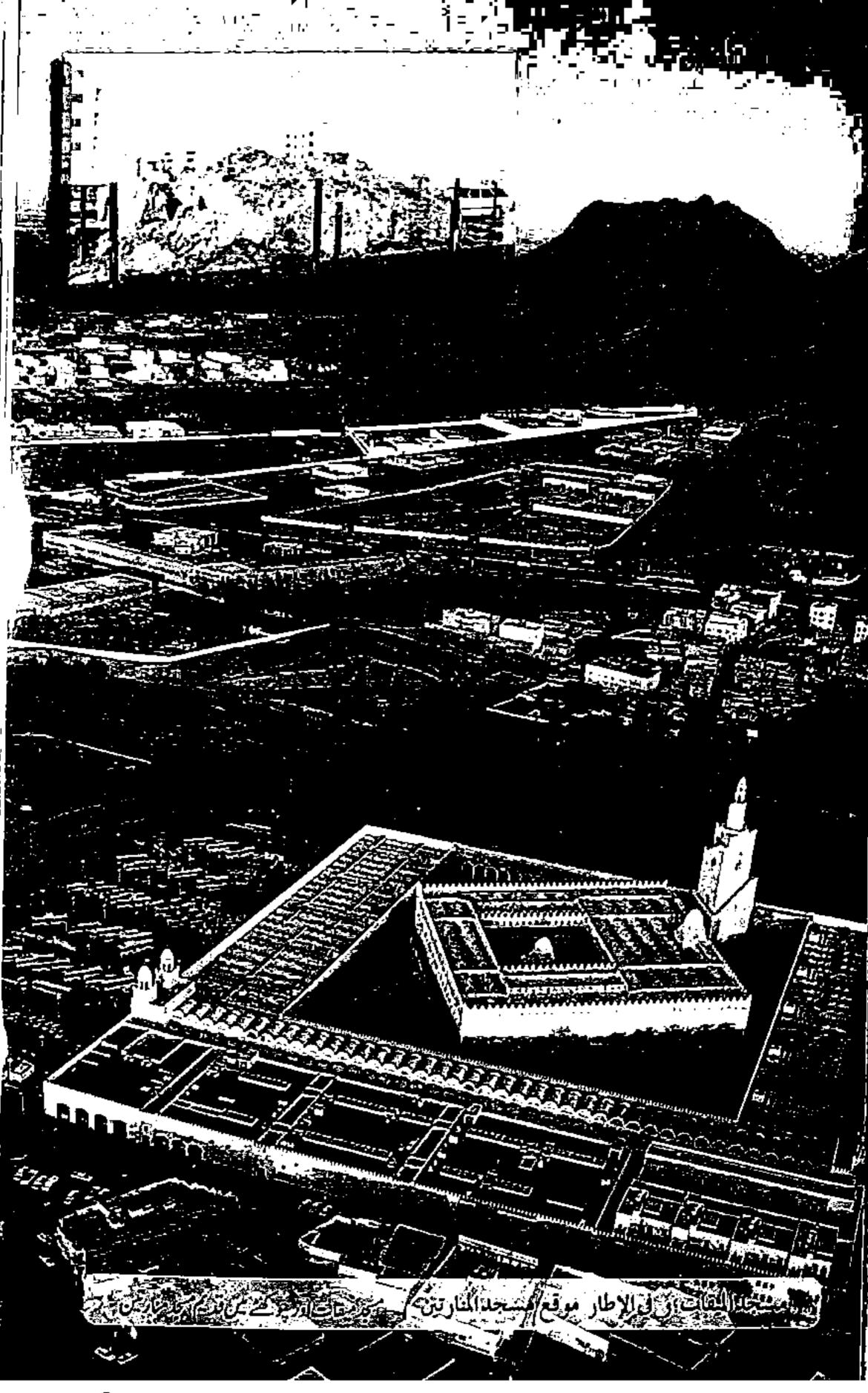

Marfat.com Marfat.com Marfat.com

# مسجدمنارتين

منارنتین دو پہاڑیوں کانام ہے . ریمسجد اُنکے قریب ہونے کی وجہ سے مسجد منار تنین کہلاتی ہے . اِسکامل وقوع مسجد عنر میاور دوسری گول سڑک کے درمیان ہےاور بٹرول پہپ سے چندمیٹر کے فاصلہ پر ہے مسجد منہدم ہو چکی تھی اور پیخروں کا ڈھیراُس کی نشا ندہی کرتا تھا۔

🥁 اِس مسجد کی تاریخی اہمیت کے پیشِ نظر خادم حرمین شریفین شاہ فہدنے ۳۲۴ اھ میں اسکی تعمیر وتوسیع کرائی۔

## ببداء(آیت تیم کےزول کی جگہ)

مدینه منوره کے جنوب مغرب میں مسجد نبوی شریف سے تقریبا ۹ کیلومیٹر کے فاصلہ برصحراء ہے، ذوالحلیفہ (ابیارعلی) کے بعد بیداء کاعلاقہ ہے بھرذات انجیش ہے۔حضرت عائشہ ڈٹائٹا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ماٹھی کے ہمراہ ایک سفر میں جب ہم بیداء یا ذات انجیش پہنچے تو میراہار کم ہو گیا۔ آپ مٹی آیا اس کی تلاش میں تھہر گئے ،حضرات صحابہ زائیم بھی تھہرے رہے اور قریب قریب پانی دستیاب نہ تھا۔بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر زائنے کو شکایت کی کہ دیکھوعا کشہ زائنے ہا نے کیا کیا ہے؟ وہ رسول اللہ مٹھ آتھ اور صحابہ زائے ہم کورو کے ہوئے ہے، یہاں یائی دستیاب مہیں، اور قافلے کے ہمراہ بھی یانی نہیں۔حضرت عائشہ ڈاٹھٹیا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر ڈاٹھٹے نے مجھے ڈانٹا۔ صبح ہوگئی اور رسول اللہ ملٹھیتیے کے پاس یانی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وی بھیج دی کہ ایسی حالت میں تیم کرلیا کرو،حضرت اُسید بن حفیر زائے نے فرمانے لگے: ابوبکڑ کی اولا دخمہارے طفیل عطاء ہونے والی بیکوئی بہلی برکت نہیں۔حضرت عائشہ ظاھنا فرماتی ہیں کہ بالآخر جب اونث روانگی کیلئے اٹھا تو میراہاراس کے نیچے ہے لگیا۔ (تفصیل سیجے بخاری مدیث نمبر٣٣٧)

الله بیداء کا ذکرایک اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ارشاد نبوی ہے: ایک کشکر کعبہ پر بل براء میں اور سامی سرا ہے۔ (108) حملہ کرنے آئے گا۔وہ بیداء میں دھنس جائے گا۔ ( سیح بخاری نمبر ۲۱۱۸)



# انصار کے بعض قبائل

بنونخار: بن اکرم مانظیم کانتھیال قبیلہ ہے۔ چونکہ آپ مانظیم کے بردادا جنابہ ہم نے بنونجاری خاتون سلمی بنت عمروے شادی کی تھی۔ آپ مانظیم کے دادا جناب عبدالمطلب انہی کے فرزند ہیں۔ بنونخار کے لئے اس سے بڑھ کرسعادت کیا ہوگئی کہ پنیمبر آخرالز ہاں مانظیم کا خاندانی تعلق ان سے ہے۔

آپ التائیلی مدینه منورہ تشریف لائے تو ہر طرف سے مرحباً مرحباً کی صدا کمیں بلند ہورہی تھیں کی سدا کمیں بلند ہورہی تھیں کی سدا کمیں بلند ہورہی تھیں کی تاب ملت ہورہی تھیں کی سازی تھی ہورہی تھیں کے ہاں قیام فرما ہوئے ، چونکہ تھم الہی کے مطابق اونمنی پہیں آ کربیٹھی تھی۔

ہے ہونجار کی زمین پر ہی مسجد نبوی تقمیر ہوگی۔ ہے حضرت حارثہ بن نعمان ہو نجار کے ایک فرد تھے جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے اردگر داپنی مملوکہ زمین نبی اکرم علی خدمت میں پیش کر دی کہ اپنی بیویوں کے مکانات بنا کمیں اور مہا جرصحابہ میں تقسیم کر دیں۔ ہے شاعر رسول المنہ تی حضرت حتان زائٹہ بھی بنونجار میں سے تھے۔

میں تقسیم کر دیں ہے حضرت الم کر دہ تھیں جنہوں نے نبی اکرم مانٹی کے فرزند حضرب ابراہیم زائٹہ کو دود دھ پلایا، اور وہ انہی کی گود میں فوت ہوئے۔

ر برب المسارے اولین مبلغ حضرت اسعد بن زرارہ ذائظۂ کاتعلق اِس قبیلے سے تھا جو بھتے میں بھتے ہے تھا جو بھتے میں بھتے ہے۔ بھتے میں بھتے میں بھتے دن ہوئے۔

﴿ بنونجار کااطلاق درج ذیل قبائل اوراُن کی اولا دیر ہوتا ہے: بنوعدی ، بنو مالک ابنو مازن اور بنودینار۔ ﴿ بنونجار کی خدمات کے پیشِ نظر آنحضور ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ انصار میں سب افضل بنونجار ہیں پھر بنوعبدالا شہل ، پھر بنوحار ن اور پھر بنوساعدہ ہیں جبکہ بحثیت عمومی تمام انصاری قبائل میں فضیلت ہے۔ (سمجے بخاری حدیث نبر ۵۳۰۰)



Marfat.com Marfat.com

#### بنوحارث

ان کو بلحارث بھی کہا جاتا ہے۔اُن کی آبادی عوالی میں سنخ مقام پر قربان کے قریب تھی۔انصار کے قبائل میں فضیلت کے اعتبار سے تیسر نے ہے۔ الملاحضرت ابوبكر ولطنئر بجرت كركے مدينه منوره آئے توانہيں کے ہاں قيام كيا ،اور نی الٹی ایٹی ایٹی اس قبیلہ کے حضرت خارجہ بن زید واٹھ کواُن کا بھائی بنایا۔ المح حضرت عا كشريسي آنتحضور التيكيليم كي شادي مكه مكرمه ميں ہو چكي هي \_روائلي كي بابت روایت ہے کہاس قبلے میں اُن کے قیام کے دوران ہوئی۔(صحیح بخاری حدیث نبر۳۸۹۳). 🏠 حضرت ابو بكر والنيئة نے اس قبیلے کی خاتون حضرت حبیبہ بنت خارجہ والنیجا ہے شادی کی۔آپ کا نقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں پھرام کلثوم ؓ نامی بچی پیدا ہوئی۔ 🖈 اسی قبیلے کے حضرت زید بن خارجہ زائے ئے نے حضرت عثمان زائٹنے کے زمانہ میں فوت ہوجانے کے بعد گفتگو کی۔ 🖈 حضرت عبداللہ بن رواحہ رہے ہے اس قبیلے کے چیثم و چراغ تھے،شاعرِ رسول اٹھیکیٹے تھے۔غز وہ مؤنہ کے امیر تھے وہیں شہید ہوئے۔ 🧘 انہی میں سے حضرت سعد بن رہیج رہے خاتئے غزوہ احد میں شہید ہوئے تو آخری

وفت ميں فرمایا: اے ابی بن کعب زائے ، نبی ا کرم الٹائیٹی کومیراسلام عرض کرنا اور کہنا: جــزاک الـله عنا خيرا اورميري قوم كوسلام كهنااور پيغام ديناكه: خدارا بيعت عقبه کی رات آنحضور ملٹی کیا ہوا وعدہ پورا کرنا۔اللّٰہ کی شم تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا ا گرتم میں ایک فرد بھی زندہ ہوا وررسول الله طافی تیلے کو تکلیف پہنچے۔

انہی حضرت سعد زائے کی بیوی آپ مائی ﷺ سے میراث کی بابت یو چھنے (<u>110)</u> آئیں تو سورہ نساء کی نمبراا اور بعدوالی آیات نازل ہو ئیں۔





Marfat.com Marfat.com

Marfat.com

#### بنوبياضه (خزرجی)

اِن کی آبادی حرہ غربیہ میں بنوسلمہ سے ایک میل کے فاصلہ پڑھی۔ ☆ حضرت ماعز والله كويهال سنگساركيا گيا۔

المن آنحضور النَّيَّيَةُ كَي آمد ہے قبل بہاں جمعہ كى نماز يڑھى گئى۔جبيبا كەحضرت عبدالرحمٰن كہتے ہیں كەميرے والدكعب ظائمة جمعه كى اذان سنتے تو حضرت اسعد بن زرارہ ذائخ کو دعا کیں دیتے۔میرے پوچھنے پر وجہ بتائی کہانہوں نے بنو بیاضہ کے علاقے میں پہلا جمعہ پڑھایا تھااورنمازیوں کی تعداد جالیس تھی۔(سنن ابوداود بعدیث نمبر١٠٦٥) 🖈 غزوہ بنومصطلق سے واپس آتے ہوئے عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا: عزت والا ذلیل کومدینے سے نکال دیگا۔ جب بیمنافق بنوبیاضہ کی بستی میں پہنچا تو اُس کے بیٹے نے تکوارسونت کر کہا: اللہ کی قسم نبی النہ آئے کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں داخل نہ ہو گا۔ تا کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تو ذکیل ہے یا اللہ کے رسول الٹھیلیم . آ تخضور النَّيْلَةُ نِهِ فِي ما يا كه أسه مدينه جانے دو۔ بيٹے نے عرض كيا كه: ميرے باپ كا نفاق داضح ہو گیا ہے،اگر اجازت دیں تو قتل کر دوں ، چونکہ مجھے گوارانہیں کہ کوئی اور اُسے لُل کرے۔آپ الٹیکیٹیلے نے فرمایا: دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔اس پر سورەمنافقون نازل ہوئی۔

## بنوعبدالأشهل

اوس کامشہور قبیلہ ہے۔اسلام کے لئے اِن کی بڑی خدمات ہیں، اِی لئے بنونجار کے بعد فضیلت میں اِن کا درجہ ہے۔ اِن کی بستی حرہ شرقیہ میں بنوظفر کے شال مشرقی (112) جانب تھی۔



Marfat.com Marfat.com

Marfat.com

المحتبليغ اسلام كا حكيمانه انداز: اوس قبيلے كے سردار حضرت سعد بن معاذر الله بنوعبدالاشهل کے چیثم و چراغ تنصے۔ایک دن بڑے غضبناک ہوکر حضرب مصعب بن عمیر ڈاٹٹنے کواسلام کی دعوت و بہلیج سے رو کئے کے لئے آئے تو خصرت مصعب بن عمیر ر النائخة نے فرمایا: ذرا بیٹے کر ہماری بات سُن لیس ،اگر آپ کواچھی کھے تو قبول کرلیس ورنہ ہم آپ کے علاقے سے جلے جائیں گے۔حضرت سعد زبائے نے کہا: ہال تم نے اصول کی بات کی ہے۔ پھرآ پ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔حضرت مصعب زائٹے نے انہیں قرآ ن كريم سنايا اور إسلام پيش كيا تو وه مسلمان هو گئے ۔ اوراينے قبيلے ميں واپس آ كرفر مايا : ا ہے بنوعبدالاً شہل : میرے بارے میں تمھاری کیارائے ہے؟ جواب ملا: تم ہمارے سردار ہواور سردارزادے ہواور ہم میں سب سے افضل رائے رکھتے ہو۔ آپ نے فر مایا: تمہارے مردوں اورعورتوں ہے میری بول جال حرام ہے تا آئکہتم مسلمان ہو جاؤ۔ سب نے اسلام قبول کرلیا۔سوائے ایک شخص اُصیرم کے جو جنگ احد والے دن مسلمان ہوااورشہید ہو گیاا بھی اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ آنحضور طَنْ اَیّنَا لِم نے فرمایا: عمل تھوڑا کیااوراجر بہت زیادہ یا گیا۔

المح جب حضرت سعد بن معاذ والتنه كاانقال ہوا تو آنحضور التَّهُ اِلَّهُ الله سعد کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کاعرش ہل گیا۔ کی موت ہے اللہ تعالیٰ کاعرش ہل گیا۔

#### بنوساعده

خزرج کامشہور قبیلہ ہے۔اُن کی آبادی مسجد نبوی شریف کی شال مغربی سمت تھی۔
اس میں ایک جگہ سقیفہ بنی ساعدہ تھی جس کامحلِ وقوع اب مسجد نبوی کی دوسری سعودی توسیعی عمارت سے ۲۰۱ میٹر کے فاصلہ پرموجود باغیچہ میں ہے۔
ﷺ مستحضور ملٹی آئیل اس سقیفہ میں تشریف لائے ، پانی پیا اور نماز پڑھی ،صحابہ کے آستحضور ملٹی آئیل اس سقیفہ میں تشریف لائے ، پانی پیا اور نماز پڑھی ،صحابہ کے



Marfat.com



ﷺ ہنوساعدہ کے سربراہ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹھٹھ بڑے گئی اور بہادر تھے۔ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔

م حضرت ابود جانه کاتعلق بھی اسی قبیلے ہے تھا، رسول اللہ ﷺ نے غزوہ احد میں ان کوا بنی تلوار عطافر مائی، اور انہوں نے بہادری کے خوب جو ہرد کھائے۔
احد میں ان کوا بنی تلوار عطافر مائی، اور انہوں نے بہادری کے خوب جو ہرد کھائے۔

ہ نبی اکرم طفی آلیم نے بنوساعدہ کوانصار کے چارافضل قبائل میں شار کیا۔

ہ نبوساعدہ کی تین شاخیں درج ذیل ہیں: بنوعمرو بن ساعدہ، بنو تعلیۃ بن ساعدہ، بنو تعلیۃ بن ساعدہ، بنو طریف بن ساعدہ

#### سقيفه بني ساعده

مسجد نبوی شریف کی مغربی جانب ۲۰۲ میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ اب وہاں باغیجہ ہے، آب وہاں باغیجہ ہے، آخیے کے مغربی جانب ۲۰۱ میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ اب وہاں باغیجہ ہے ، آخصور ملٹی لیٹی ہے بہال نماز اواکی ، آرام فرمایا اور پانی پیا بنبیا ہوساعدہ کے صحابہ زائم ہم کی مجلس بہیں تھی۔

اکرم طنگیآئے کی وفات کے بعدمہاجرین وانصار کے ذمتہ وارخلیفہ راشد کی تعدمہاجرین وانصار کے ذمتہ وارخلیفہ راشد کی تعیین کیلئے یہاں استھے ہوئے تو انصاری خطیب نے فرمایا:

(116)

## قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال بنوالنجار ثم الذين يلونهم بنوعبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنوالحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنوساعدة.

صعيع البخاري (رقم الحديث. ٥٣٠)

موقع سقيفة بني ساعدة ومكتبة الملك عبد العزيز متينه بوماعددادركك عبدالعزيز لا بمرير كاكل وتوع



Marfat.com
Marfat.com

Marfat.com

''ہم اللہ کے دین کے مددگار اور اسلام کی فوج ہیں ...'
حضرت ابوہکر ڈاٹھ نے فرمایا: ''ہمیں انصار کے نصل واحسان کا اعتراف ہے، لیکن عربوں کا مزاح ہیے کہ وہ قریش کے علاوہ کسی اور کی امارت قبول نہیں کریئے لہذا امیر ہم مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور اسکے وزراء آپ حضرات میں سے ہوں۔ میں اس مقصد کیلئے عمر بن خطاب ڈاٹھ یا ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ کا نام پیش کرتا ہوں'' حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ یا ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ کا نام پیش کرتا ہوں'' حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ ایمان قبول کرنے والے پہلے صحابی رسول ہیں ، عمر میں بڑے ہیں ، دو میں سے دوسرے ہیں (یار غار) ، نبی اکرم الشیکی کے خلافت اور آپ بڑے ہیں ، دو میں سے دوسرے ہیں (یار غار) ، نبی اکرم الشیکی کے خلافت اور آپ لوگول کے معاملات چلانے کیلئے سب سے زیادہ موزوں ہیں ...'

انصاری خطیب نے فرمایا: ''بینمبر اسلام طینی مہاجر تھے لہذا آپکا خلیفہ بھی مہاجر سے لہذا آپکا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا جا ہیے اور ہم بینمبر اسلام طینی آئے کے مددگار تھے اب آپکے خلیفہ کے مددگار (انصار) ہونگے''

حضرت عمر وظائفہ نے انکی تقدیق کی اور بیعت کیلئے حضرت ابو بکر وظائفہ کا ہاتھ بڑھایا تو ایک انصاری نے جلدی سے بیعت کی ، پھر حضرت عمر وظائفہ نے بیعت کی ، پھر حضرت عمر وظائفہ نے بیعت کی ، پھر مہاجرین وانصار وظائم نے بیعت کی ، دوسرے دن مبد نبوی شریف میں بقیہ مہاجرین وانصار وظائم نے بیعت کی ، دوسرے دن مبد نبوی شریف میں بقیہ مہاجرین وانصار وظائم نے بیعت عمومی کی .



موقع سقيفة بني ساعدة المسجد النبوي دوبري معودي توسيق بنوساعده كالكارة وعلم موقع السقيفة من توسعة المسجد النبوي دوبري معودي توسيق بنوساعده كي والم



Marfat.com

## مدينةمنوره كي واديال

وادی عقیق نظائف سے شروع ہوکر مدینہ منورہ سے گذرتی ہے اور تجازی طویل آرین وادی ہے۔ راستہ میں اسکے نام نقیع عقیق الحساء اور عقیق ہیں۔ بیدوادی مقام عابہ (خلیل) پہنچ کروادی بطحان اور وادی قناۃ میں ضم ہوکرختم ہوجاتی ہے۔ وادی عقیق کے دو میدان ہیں۔ ایک چھوٹا جس میں بئر عثمان ڈھٹھ اور مدینہ یو نیورٹی ہے دوسرا بڑا میدان جس میں ابیا علی بئرع وہ اور اس کے اردگر د کا علاقہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ارشا د نبوی جس میں ابیار علی بئرع وہ اور اس کے اردگر د کا علاقہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ارشا د نبوی ہے: میرے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ: اس مبارک وادی (عقیق) میں نماز اداکر۔ بید وادی اپنے میٹھے پانی، لطیف ہوا، نرم مٹی، اور زر خیز زمین کی وجہ سے ہمیشہ بید وادی اپنے میٹھے پانی، لطیف ہوا، نرم مٹی، اور زر خیز زمین کی وجہ سے ہمیشہ اعیان حکومت، اصحاب ثروت اور اہل ذوق کی توجہ کا مرکز رہی۔ حضرت عروہ بن زمیر ڈھٹھ سعید بن عاص اور مروان بن حکم اغیرہ کے محلات و باغات یہیں تھے۔

وہ خوش رنگ بنوں میں جنبش ہواسے و ہ سر سبر شاخیں خمید ہ خمید ہ وہ شاداب سبرہ تھجوروں کے جھرمٹ نہالانِ گلشن کشید ہ کشید ہ

وا دی بطحان: مدینہ منورہ کی مرکزی وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہ قباکے مشرقی علاقے سے گذر کر مدینہ منورہ کے وسط میں مسجد غمامہ کے قریب پہنچتی ہے وہاں سے جبل سلع کے قریب مساجد فتح کے سامنے سے گذرتی ہوئی غابہ (خکیل) میں پہنچ کرختم ہوجاتی ہے۔ اس کے تین نام ہیں۔ جہاں سے شروع ہوتی ہے ام عشر میں پہنچ کرختم ہوجاتی ہے۔ اس کے تین نام ہیں۔ جہاں سے شروع ہوتی ہے ام عشر

(120)

Marfat.com Marfat.com Marfat.com



Marfat.com



کہلاتی ہےاس کا درمیانی حصہ قربان کہلاتا ہے، بیروا دی چونکہ مدینہ منورہ کی آبادی کے درمیان سے گذرتی تھی شایداسی پس منظر میں مدینہ کی مرکزی آبا دی کے قریب سے دا دی کی گذرگاہ قربان کہلائی اور وہ علاقہ آج تک قربان کے نام سے متعارف ہے۔جب بید میند منورہ کی مرکزی آبادی سے گذرتی ہے تو ابوجیدۃ کہلاتی ہے۔ المرحضرت عا نشہ ظائیہًا کی روایت ہے کہ بطحان جنت کی نہروں میں ہے ا یک ہے۔ (صبح جامع صغیر۳ر۷) حکومت سعود ریہ نے اس پر تبین بند بنا کراہے ڈیم کی شکل دیدی ہے نیز مدینه منوره میں اس کیلئے زیر زمین پخته گزرگاه بنا دی گئی ہے تا کہ اس کے بہاؤکے وفت گردو پیش کی آبادی متاثر نہ ہو۔

(وا دی مذیبنب:) بیروا دی بطحان کی ایک شاخ ہے جس کے کنارے بنونضیر (یہودی) آباد تھے بیہ مدیندمنورہ کی مرکزی آبادی سے تقریباً دس کیلومیٹر دور سے شروع ہوکرغابہ(خکیل) میں پہنچ کرختم ہوجاتی ہے۔

[وا دی مهز ور:] بید بینهمنوره کی مشرقی جانب سے شروع ہوتی ہے اورمخلف شاخوں میں تقسیم ہو کرعوالی کے قریب انتھی ہوتی ہوئی وادی نمینب میں جاملتی ہے۔ پھر بیددونوں وا دی بطحان میں مل کرغا بہ(خُلیل ) پہنچ کرختم ہوجاتی ہیں۔ 🖈 بنوقریظہ (بہودی)عوالی میں وادی مہز ورکے کنارے آباد تھے۔

(وا دی قناۃ:) یانی کے بہاؤ کے اعتبار سے مدینہ منورہ کی سب سے بڑی وا دی ہے جو طا ئف سے شروع ہو کر مدینہ منور ہ کے قریب عاقول تک پہنچتی ہے اور (122) حرہ شرقیہ کی شالی جانب ہے گذرتی ہوئی جبل رماۃ کے قریب بینچ کر بالآخر غابہ





وادی بطحان ڈیم جبل رہا <del>ہ</del> کے قریب وادی قنا ہ کا منظر

سد وادي بطحان منظر لجسر وادي قناة قرب جبل الرماة



Marfat.com Marfat.com

Marfat.com



(خلیل) میں اینے انجام کو پہنچتی ہے۔اس کا نام وادی شظا ۃ بھی ہے میدان اُحد ے پہلےا سکے جنوبی کنارے پر بنوحار نثدا ور بنوعبدالاشہل کی آبا دی تھی۔

حضرت حمزہ کی قبر کی منتقلی کا واقعہ: ) وادی تناۃ جبل رماۃ کے دونوں طرف سے بول گذرتی تھی کہ جبل رماۃ اُسکے درمیان میں آجا تا۔سیدالشہداء حضرت حمز ہ اور اُن کے رضاعی بھائی حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت مصعب بن عمیر رہے ہے کی قبورشریفہ وا دی کے شالی کنارہ پرتھیں ۔امیرالمؤمنین حضرت معاویہ ظُنَّهُ کے دورخلافت میں وادی کا بہاؤا تنااونجااور تیزتھا کہ قبورشریفہ متاثر ہونے کا خطرہ تھا،لہٰذا اِن حضرات کے اجسام مبار کہ کو وہاں ہے نکال کر دوسری جگہنتقل کر دیا گیا جوآ جکل قبرستان کی حیار دیواری کے درمیان میں ہے، نیز بعض دیگر صحابہ ً کرام زائم ہُم کی قبورشریفہ کو بھی منتقل کیا گیا۔ وا دی کی بیشالی شاخ ماضی قریب تک موجودتھی ۔حکومت سعود رہے نے اس کو بند کر دیا اور جنو بی شاخ کو باقی رکھا تا کہ موجودہ قبرستان ہے وادی کومکنہ حد تک دور کر دیا جائے۔ نیز جبل ریا ۃ اور قبرستان كا درمياني علاقه زائرين كيليّے وسيّج ہوجائے۔

## عاقول ڈیم اور حجاز کی آگ

وا دی عاقول اہالیان مدینہ منورہ کی اہم تفریح گاہ ہے، شارع مطار کے دوار سے ریاض روڈ پرتین کلومیٹر کے فاصلے پر دائیں طرف مڑیں تو مزید تین کلومیٹر کے فاصلے پر وادی عاقول اور ڈیم نظر آئے گا۔ بارش کے بعد وادی قناۃ بہتی ہے تو ریجی یہاں پانی جمع ہوجا تا ہے اور تا حد نظر پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔جسکی مقدار کروڑوں (124)



Martat.com Martat.com Martat.com

کعب میٹر ہوتی ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ عاقول میں زیر زمین یانی کامحفوظ ذخیرہ مدینه منوره میں سب سے زیادہ ہے، شاید اکثر لوگوں کو عاقول ڈیم کی تاریخی حیثیت ، حجاز کی آگ ہے اس کا تعلق اور اسمیں پنہاں دروس وعبر کی تفاصیل معلوم نہیں ، واضح رہے کہاس آگ کے ظہور کی خبر ہمارے محبوب مٹنیکیٹیم نے دی تھی جوسنہ ہ ۲۵ ھا میں نمودار ہوئی اور جلے ہوئے بیخروا دی کے رستہ میں یوں جمع ہوگئے کہ وا دی قناۃ کا یانی رُک کرڈیم کی شکل اختیار کر گیا۔ تا آئکہ ۲۹۹ ھیں یانی کے سکسل د با ؤنے پھروں میں ہے رستہ بنالیا اور وا دی ہنے لگی ۔ان پھروں کی بڑی مقدار تا حال بن لا دن ڈیم کے قریب موجود ہے، نیز عاقول کے اردگرد کا لے پتھر اِس آگ کے جلے ہوئے ہیں۔ ذیل میں مزید تفصیل ملاحظہ ہو:

(حجاز کی آگ: )ارشاد نبوی ہے: قیامت ہے پہلے سرزمینِ حجاز ہے آگ نمودار ہو گی جس کی روشنی ہے بُصر کی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی جاسکیں گی (صحیح بخاری کتابالفتن حدیث نمبر۷۱۱۸)\_

نیزارشادنبوی ہے: قیامت سے پہلے تجازی ایک دادی میں آگ نمودار ہوگی جسکی روشن ہے بُصریٰ میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی جائیں گی۔ (بُصریٰ باکےضمہ کے ساتھ تبوک اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے ،اس سے مرادعراق کا شہر بھر ہاہیں ہے )۔ علامہ سمہو دی کہتے ہیں کہ حجاز کی جس آگ کا تذکرہ اِس حدیث نبوی میں ہوا ہے وہ ۲۵۴ ه میں نمودار ہوئی تھی اور تین ماہ تک بھڑ کتی رہی تا کہلوگ عبرت حاصل کریں اور آخرت کی آگ سے ڈریں، بیآگ مکہ مکرمہ، بینج تناءاور بُصریٰ سے نظر آتی تھی،جس سے ثابت ہوا (126) (126) کہ ریدوہی آگ ہے جسکی خبررسول خاتم مٹیٹیٹے نے دی تھی اور ریآ پ مٹیٹیٹے کامعجز ہ تھا۔



وادى عا تول ميں پانى كامنظر عا قول ڈىم

منظر للماء في وادي العاقول سد وادي العاقول



Marfat.com Marfat.com

علامہابن حجر کہتے ہیں کہاں حدیث سے مراد وہ آگ ہے جومدینہ منورہ کےارد گردسنهٔ۲۵۴ هیسنمودار ہوئی۔

علا مەقسطلا نی" (جواس آگ کےظہور کے وقت مکەمکرمہ میں تھے) فر ماتے ہیں: جمعہ کے روز دو پہر کے وفت پہآ گ نمودار ہوئی اور فضااس کے دھویں ہے کالی ہوگئی اور اندھیرا حھا گیا ، رات کے وفت اس کے شعلے نظر آنے لگے ، مدینہ · منورہ کی جنوب مشرقی جانب ہے آگ ایک بڑے شہر کیطرح نظر آتی تھی پھر بنوقر یظہ یہود بوں کے علاقہ کی طرف بڑھی پھرحرہ شرقیہ میں بڑھتی ہوئی وادی قناۃ میں بھڑ کنے لگی جب وہ کسی پہاڑاور چٹان سے گذرتی تو اُس کوریزہ ریزہ کر دیتی اسکے شعلے بہاڑ وں اور ٹیلوں کی طرح محسوس ہوتے تھے، اور پہ پنچروں کو بوں دور پینگی تھی جیسے سمندر کی موجیں ہوں و ہ یوں برھتی اور بھڑ کتی تھی جیسے دریا میں طغیانی آگئی ہوا وراُسکی آ وا ز آ سانی بجلی کی گرج کڑک کی طرح تھی۔وہ بڑے بڑے بیٹروں کو بہاتی ہوئی لیجار ہی تھی جو وا دی کے آخر میں جمع ہو گئے اور وا دی پر ایک طبعی بند کی شکل بن گئی ۔ بعد میں جب وا دی میں یا نی آیا تو یہاں رک گیاا ور تاحد نظر یا نی ہی یا نی نظرآ نے لگا پھرسنہ ۲۹ ھ میں یانی کے دیا ؤسے پیربندٹوٹ گیا اور وا دی قنا ۃ ا ہے طبعی انداز میں بہنے لگی ۔

سعودی حکومت نے وا دی قناۃ عاقول میں مختلف بند باندھ کریانی کوڈیم کی شکل دیدی ہے تا کہ بیہ پانی زراعت میں استعال ہوا ور وا دی کے تیز بہا وَ کی وجہ بعضی سے مدینہ منورہ میں سیلا ب کی شکل نہ ہے۔ (128) عابہ: (جنگل) مدینہ منورہ کی شالی سمت اور جبل احد کی مغربی جانب ایک جگہ ہے، جہال گھنے درخت تھے، چونکہ تمام وا دیوں کا پانی مدینہ منورہ سے گذر کر یہاں جمع ہوجا تا ہے۔اب وہاں ڈیم بنادیا گیا ہے تا کہ اس پانی سے استفادہ کیا جا سکے، آ جنگل میہ جگہ خلیل کہلاتی ہے جو مجد نبوی شریف سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔

ہ ہی اکرم الی آئے کا منبر اسی جنگل کی لکڑی ہے بنایا گیا۔

ہ حضرت زبیر بن عوام بڑھ کی ملکیتی زمین بھی اسی علاقہ میں تھی۔

ہ حضرت زبیر بن عوام بڑھ کے جیس اونٹ یہاں پڑرے جتھے کہ عبدالرحمٰن فزاری کے لئکر نے حملہ کیا اور چروا ہے کو قل کر کے اونٹ لے گیا۔ حضرت سلمہ بن اکو ٹ بڑھ کو معلوم ہوا تو انہوں نے شامی ثنیۃ الوداع پر ایک آواز لگائی اور اسیلے بی حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور دخمن پر پھر اور تیر برسائے تو وہ بھا گے ، حضرت سلمہ بڑھ نے تعاقب جاری رکھا تا آئکہ مسلمان کمک بھی بہنچ گئی اور دخمن اونٹ جیموڑ کر بھاگ گئے۔

اس واقعہ کا تذکرہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ۱۹۳ میں بھی ہے۔



# مديبنهمنوره كيعض تاريخي كنوين

یدینه منوره کےسات مشہور تاریخی کنویں درج ذیل ہیں۔بئرعہن ،بئر ارلیں ،بئر خاتم، بئر بصة ، بئر بضاعه، بئرغرس ، بئر رومه، بئرعثمان ، بئر حابه

(بئر رومہ:) (بئر عثان ظائفہ) مسجد نبوی شریف سے تقریباً ۴٫۵ کیلومیٹر اور مسجد قبلتین <u>سے ایک</u> کیلومیٹر کے فاصلہ براز ہری محلّہ میں وادی عقیق کے کنارے واقع ہے۔ اوراب محکمہ زراعت کے تابع ہے۔

جب نبی ا کرم النَّیْلِیَّمْ مدینه منوره تشریف لائے تو میٹھے یانی کا بیربڑا کنوال ایک يہودي کی ملكيت تھا، جولوگوں كو يينے كا يانی قيمتاً مہنگاديتا تھا۔ نبی خاتم ﷺ نے فرمايا: جو شخص مسلمانوں کیلئے بئر رومہ خریدے گا اسے جنت میں اس ہے بہتر انعام ملے گا۔ حضرت عثمان ولطح نے آ دھا كنوال خريد كرمسلمانوں كيلئے وقف كر ديا۔ يہودى نے كہا: ا یک دن آپ کا اور ایک دن میرا۔حضرت عثمان زائے ٔ والے دن مسلمان اپنی دو دن ضرورت کا پانی بھر لیتے اور یہودی ہے نہ خرید تے ، وہ کہنے لگا: آپ نے تو میرا کاروبار خراب کر دیا۔حضرت عثمانؓ نے باقی نصف حصہ بھی خریدلیا، اور امیر ،غریب ومسافر سب کیلئے وقف کر دیا۔ (تفصیل کیلئے۔جامع تر مٰدی حدیث نمبر۱۹۹۹۳،۳۸۰۳سنن نسائی)

(بئر ارلیں:) (بئر خاتم) مسجد قباء کے قریب مغربی جانب واقع تھا۔ چودھویں صدی ہجری کے آخر میں سڑک کی توسیع کیلئے وفن کر دیا گیا۔ ایک دن نبی رحمت المانیکیلیم نے پنڈلی سے کپڑا ہٹایا اور اس میں یا وک لٹکا کر بیٹھ گئے،حضرت ابومؤی اشعریؓ بطور بعض دربان کھڑے ہو گئے ہتھوڑی در بعد حضرت ابو بکڑ آئے اور حاضری کی اجازت مانگی۔ (130)

Marfat.com Marfat.com Marfat.com

آ ہے نے حضرت ابومویؓ کوفر مایا کہ:انہیں اجازت دیدواور جنت کی بشارت سنا ؤ۔وہ آ کرآ ہے کے دائیں طرف بیٹھ گئے پھرحضرت عمرؓ نے آ کراجازت مانگی۔آپ نے فرمایا: انہیں بھی اجازت دواور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ وہ آپ کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھرحضرت عثمانؓ آئے اورا جازت مانگی۔آپؓ نے فر مایا: اجازت دیدواور جنت کی بشارت سنا و نیز بتا دو کهان برایک بروی آ زمائش آئیگی ، وه آ کرسامنے بیٹھ گئے۔ 🖈 اس کنویں کو بئر خاتم (انگوتھی والا کنواں) کہنے کی وجہ ریہ ہے کہ رسول ا كرم النَّيْنِيَّةِ نِهِ عِيانِدِي كَي اتَكُونِهِي استعمال كي جوآب كي بعد خليفه اول حضرت ابو بكرٌّ اور بھرخلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں رہی بھرخلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں تھی کہ اجا نك اس كنوين مين كركني \_اس بر محمد رسول الله لكها مواتها \_ ( تسيح مسلم حديث نبرا٢٩) (بئر حا:) مسجد نبوی شریف کی شالی جانب حضرت ابوطلحه انصاری زایجنهٔ کا باغ تھا، اس میں ایک کنوال تھا جو ماضی قریب تک موجود رہا۔ سنہ۱۱۴ اھر۱۹۹۴ء میں دوسری سعودی توسیعے کے دوران مسجد میں شامل ہو گیا۔اب اس کی جگہ باب ملک فہدنمبرا ہمیں داخل ہوکر چندمیٹر کے فاصلہ پر بائیس طرف ہے۔

حضرت انس ڈائٹنے فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ میں حضرت ابوطلحہ ڈائٹنے کے زیادہ ہاغ تھے، مسجد نبوی کے سامنے بیرحا والا باغ انہیں بہت بیند تھا۔ رسول الله ﷺ یہاں تشریف لاتے اور بئر حاکا یانی نوش فرماتے ، جب بیآیت نازل ہوئی''تم ہرگزینگی کو تہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پبندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرج نہ کرو' و آل عمران: ۹۲ ا۔ تو حضرت ابوطلحہ زائے نے اس فرمان الہی کے حوالے سے عرض کیا: آتا! بئر حاوالا باغ جو مجھے زیادہ پیند ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ اے جہاں مناسب مجھیں (<del>ک</del>ی

استعال فرما ئیں۔اللہ کے رسول النہ اللہ نے فرمایا بھیرو۔ بیتو بڑا نفع بخش سودا ہے، بیتو بڑا نفع بخش سودا ہے، بیتو بڑا نفع بخش سودا ہے، اللہ کردو۔ برڑا نفع بخش سودا ہے، اب میری رائے ہے کہتم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کردو۔ حضرت ابوطلحہ واللہ نے عرض کیا۔ آقا ایسا ہی کرتا ہول۔ (صحیح بخاری حدیث نبر ۴۵۵۳)

THAT WE THE

(بئر بصناعہ: سقیفہ بنی ساعدہ کی شالی جانب بنوساعدہ کامشہور کنواں تھا۔ نبی اکرم المنظیم نظیم وتنسیق اکرم المنظیم نظیم وتنسیق کے مرکزی علاقہ کی تنظیم وتنسیق کے دوران اس کا اڑبھی زائل ہوگیا۔

(بئرغرس:) مسجد قباکی شالی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر مدارس شاوی کے قریب ہے جسکے گردد بوار بنا کراو پر جھت ڈال دی گئی ہے، میرے آقا طاق آلے اسکا پانی نوش فرماتے ہے، اور آپ طاق آلے ہے اپنی وفات کے بعد اسکے پانی سے خسل دینے کی وصیت فرمائی: ایک شاعر کہتے ہیں:

مجھے بیرغرس کی جا ہے۔ میر کانشنگی ہی گواہ ہے رپہ وہ تشنگی نہیں تشنگی جو بچھے شرا ب سرور سے میدوہ شنگی نہیں شنگی جو بچھے شرا ب

بئر سقیا: (ملاحظه جو: مسجد سقیا)

(برُعروة: حضرت عروة بن زبیر و الله نظر میکند کا سیک دوایا تھا۔ مکہ مکر مہ کیلئے قدیم سرئرک شارع عمر و الله نی وادی عقیق کے بل کے قریب با کیں جانب واقع ہے، مجد نبوی شریف سے تقریب ہی تقویم دور ہے اور ابھی تک محفوظ ہے۔ قریب ہی قصر عروة ہے۔ تاریخی کتب میں یہاں مسجد عروة کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بئر عروة کی بابت مؤرضین لکھتے ہیں تاریخی کتب میں یہاں مسجد عروة کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بئر عروة کی بابت مؤرضین لکھتے ہیں کہاس کا پانی بہت ہلکا اور عیٹھا تھا۔ عربی شاعری میں بھی اسکا تذکرہ ملتا ہے۔

<u>\*</u> (132)

Marfat.com Marfat.com Marfat.com



بئر غرس ( کنواں ) عروہ بن زبیر کا قلعہ نمائل

بئر غرس قمر مرقد رال

قصر عروة بن الزبير



## قصرعروه

رسول رحمت المنظيم في حضرت بلال بن حارث والنيد كوفيق كى زمين عطافر ما كى الدرية كريكي كوفيق كى زمين عطافر ما كى الدرية كريكي كوفيق كى زمين عطافر ما كى الدرية كريكي كوفيق كى نيد بلال بن حارث والنيد كوفيق كى بيز مين عطاكى تاكدوه اسة آباد كريد.

ہ جب حضرت عمر وظائفہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو فرمایا: اے بلال وظائفہ اس عطائے نبوی کو آباد کرو، جتنی زمین آباد کرلو وہ تہاری ہے اور باتی زمین میں لوگوں میں تقسیم کردوں گا، حضرت بلال وظائفہ نے عرض کیا: تم اللہ کے رسول طائفی کا عطیہ مجھے واپس لینا جا ہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول طائفی کے تہ ہیں بیز مین اس شرط پردی تھی کہ تم آباد کرو گے نہ اس لئے کہ تم اِس پر قبضہ جمائے رکھو۔

الغرض جس زمین کوحضرت بلال زائی آبادنه کرسکے حضرت عمر زائی نے وہ اُن سے واپس لے کرمسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ اور بئر عروہ کی جگہ کھڑے ہو کر فرمایا: یہ بڑی اچھی زمین ہے کون لینا جا ہتا ہے؟ حضرت خوات بن جبیر زائی نے عرض کیا کہ مجھے ویدیں۔ آپٹے نے اُنکودیدی۔

ا المحمد المهم میں حضرت عروہ بن زبیر نے آئیس سے بچھ جگہ خرید کر ہاغ لگایا اور بہت بڑا قلعہ نمامی بنایا جسکے آثار آج تک موجود ہیں۔



## عين الزرقاء

一天一场人们为

مدینه منوره کے رہائش کنووں کا یانی استعال کرتے تھے، جب امیر المؤمنین حضرت معاویہ ظائنے نے دمشق میں آب رسانی کا جدید نظام قائم کیا تو مدینه منورہ کے گورنر حضرت مروان کولکھا کہ: مجھے حیا آتی ہے کہ دمشق کے باسیوں کو گھر کے قریب پانی میتر ہواور مدینہ منورہ کے باس دور دراز کنوں سے یانی لائیں ،لہذا وہاں بھی آ ب رسانی کا بہتر نظام قائم کرو۔مروان نے ماہرین کےمشورہ کے بعد قباکے کنووں کو ہاہم ملایااور اُئے یانی کوایک زیر زمین نہر میں جاری کیا جو قبا ہے شروع ہو کر مدینه منوره سے گذرتی ،اورمختلف جگه اُسے اِس انداز ہے کھولا کہلوگ این ضرورت کا

بینہر چودھویں صدی کے وسط تک اہلِ مدینہ کوسیراب کرتی رہی، ۱۳۴۹ھ میں ملک عبدالعزیزؓ نے ایک نگران سمیٹی تشکیل دی جس نے اسکی مرمت کی اور پھر ایمیں پائپ ڈال کرآب رسانی کے ایک جدید نظام کی بنیا در کھی۔ تا آئکہ ہرگھر میں سرکاری یانی کا کنیکشن دیدیا گیا بھر یانی کے بڑھتے ہوئے استعال کے پیش نظر سمندری پانی کوصاف کر کے اسمیس ملا دیا ، اب محکمه آب رسانی نے مختلف علاقوں میں ہیں ٹینکیاں بنادی ہیں جہاں ہے یانی سیلائی ہوتا ہے۔سب سے بڑی اورخوبصورت ٹینکی قبامیں ہےجسکی بلندی • ۹ میٹر ہے۔

ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے یانی کے استعال میں معنی میاندروی سے کام لینا جا ہے ۔ (136)

#### رسم تقريبي لمجرى العين الزرقاء ومناهلما سنة ١٣٥٤هـ

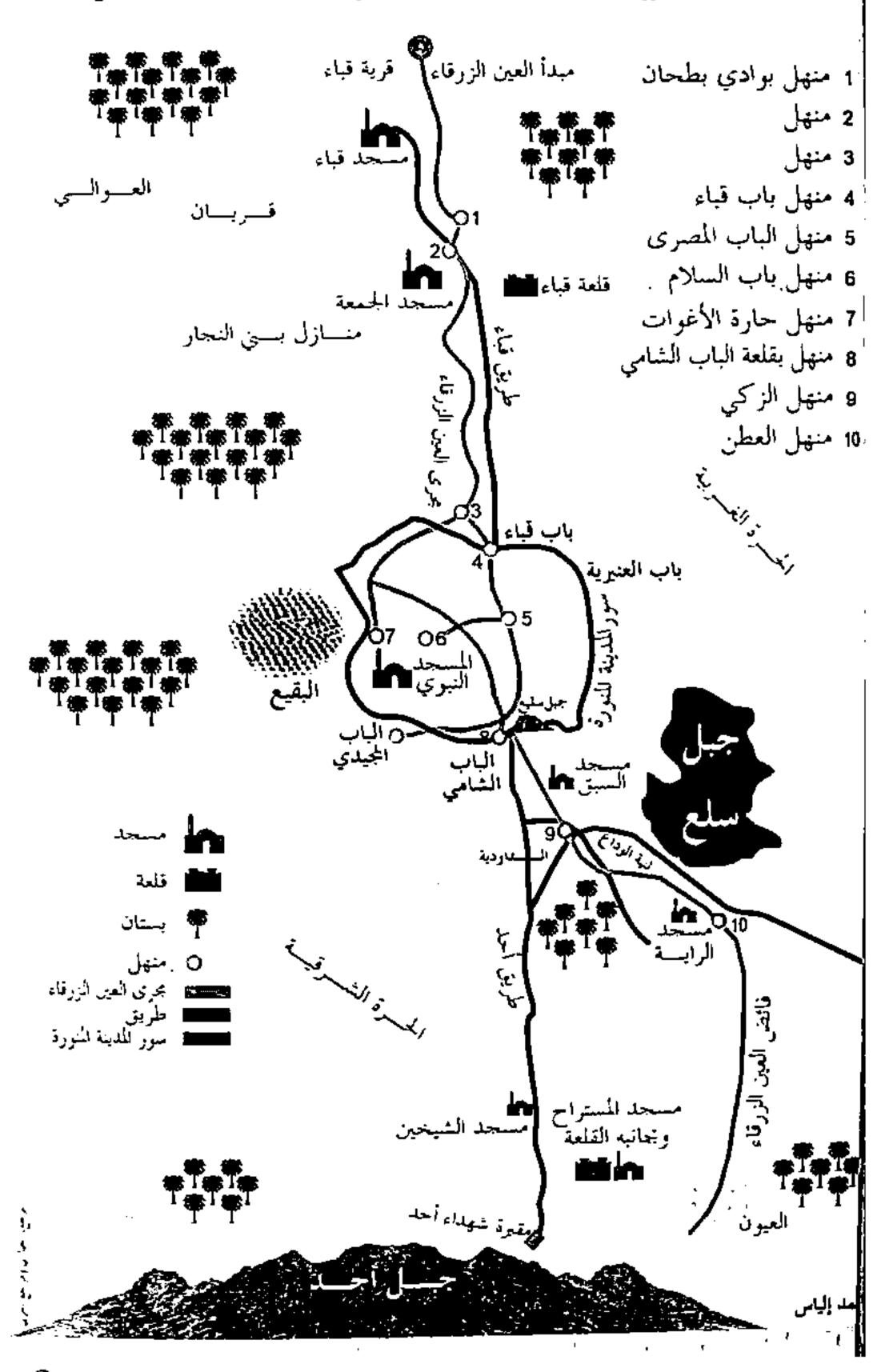

Marfat.com Marfat.com

larfat.com

# مسجد نبوى شريف كى لائبرىرى

سنه ۱۳۵۲ ه میں بید لائبرری قائم ہوئی اور شیخ احمد یاسین خیاری (متوفی ۱۳۸۰ھ)اس کے پہلے نگران مقرر ہوئے ،سنہ ۱۳۹۹ھ میں اِسے مسجد نبوی شریف کی شالی سمت باب عمر رہ کھئے سے متصل ہال میں منتقل کر دیا گیا،مسجد نبوی شریف کی د وسری سعو دی توسیعے کے بعد اب بیہ لائبر بری مسجد کے درمیان میں آ چکی ہے دوسری سعودی توسیع کے ایک دروازہ کا نام باب عمر والحفظ رکھ دیا گیا ہے لہذا لائبرریں ہے متصل اس درواز ہ کو پائے عمر ڈاٹھنے قنہ یم کہا جاتا ہے ،مسجد کی توسیع کے ساتھ ہی لائبر ریں کو بھی وسعت دیگئی جوسات مطالعہ ہالوں پرمشتمل ہےا وراسمیں ساٹھ ہزارے زائدمطبوعہ کتب ہیں جنگی تفصیل درج ذیل ہے:

یہلا اور دوسرا مطالعہ ہال باب عمر ڈاٹھئے قدیم سے متصل ہے پہلے ہال میں علوم حدیث اور دوسرے ہال میں علوم تفسیر سے متعلقہ کتب ہیں ، باب عثمان رہے تھے تدیم ہے متصل تین ہالوں میں ہے تیسرا ہال اصول فقہ اور فقہ کی کتب پرمشمل ہے جو ند ہب حنفی مذہب مالکی مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے عنوانات کے تحت مرتب نہیں، چوتھا ہال تاریخی کتب اور یا نیجواں ہال مخطوطات برمشتل ہے، ۲۲ نمبر دروازے کے قریب تہہ خانہ میں رسائل ومجلّات کی لائبریری ہے جبکہ ۲۹ نمبر درواز ہے۔

مسجد نبوی شریف کی لائبر ری صبح ۳۰،۷ سے شام ۹ بیجے تک مسلسل تھلی رہتی بعض ہے، سنہ ۲۲۳ اصلیں دولا کھ سے زائدا فراد نے اس سے استفادہ کیا۔ (138)





مسجد نبوی شریف کی لائبر ری مسجد نبوی شریف کی لائبر ری

مكتبة المسجد النبوي الشريف مكتبة المسجد النبوي الشريف



Marfat.com

## ملك عبدالعزيز لائبربري

THANT

ملک عبدالعزیز لائبر بری مدینه منوره کی بڑی لائبر بری ہے جس کانظم ونسق سعودی وزارت مذہبی امور کے سپر د ہے۔ اِسمیس بہت سی مطبوع کتا بول کے علاوہ مخطوطات کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

شاه فیمل مرحوم نے ۱۳۹۳/۱/۳۱ه - ۱۹۵۳/۲/۲۷ میں اسکاسگ بنیاد رکھا، پھر ۱۹/۱/۱۲ - ۱۹۸۲/۱۱/۲ میں خادم حرمین شریفین شاه فہدنے اسکاافتتاح کیا۔

یہ لا بھر رہی مسجد نبوی شریف کی مغربی جانب منا خدروڈ پر واقع ہے، اِسکی چار منزلیں ہیں، جو شعبہ قرآن کریم، شعبۂ مطبوعات، شعبۂ مخطوطات، شعبہ برائے خواتین اور کا نفرنس ہال وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اسمیں قرآن کریم کے برائے خواتین اور کا نفرنس ہال وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اسمیں قرآن کریم کے ۱۸۷۸ مخطوط نسخ موجود ہیں جن میں قدیم ترین دو نسخ سنہ ۱۸۸۸ ھاور سنہ ۱۹۵۵ ھے کے کھے ہوئے ہیں۔ جبکہ عام مخطوط کتب کی تعداد ۱۳۰۰ ہے جنگی حفاظت کا خاطر خواہ بند و بست کیا گیا ہے، جبکہ نا در مطبوعہ کتابوں کے لئے ایک مفاظت کا خاطر خواہ بند و بست کیا گیا ہے، جبکہ نا در مطبوعہ کتابوں کے لئے ایک ہالی مخصوص کیا گیا ہے جنگی تعداد ۲۵۰۰۰ ہے اور دیگر مطبوعہ کتب ۲۵۰۰۰ سے متجاوز ہیں، اس لا بھریری میں ایم اے اور پی آئے ڈی کے مقالہ جات اور علمی مجلّات کو جتم کرنے کا بھی اہتمام ہے۔

اس لائبرىرى كى ايك اور اہم خصوصيت بيہ ہے كہ إسميں مدينه منورہ كى . (140)

Marfat.com Marfat.com Marfat.com



*كنگءعبدالعزيز لائبرير*ي

مكتبة الملك عبدلعزيز



بہت ی قدیم وجدید لائبر ریوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جمیں عارف حکمت لائبر ریری محمود بدلائبر ریری، مدینه منوره کی پبلک لائبر ریری اور مدرسه احسانیه مدرسه ساقزلی، مدرسه شفاء، مدرسه عرفانیه، مدرسه قازانیه، مدرسه کیلی ناظری، اور رباط سیدنا عثمان رفائهٔ رباط جبرت، رباط قره باش، رباط بشیرا غا، اور مدینه منوره کے بعض علماء کی لائبر ریاں شامل ہیں۔

یہ لائبر بری صبح وشام تھلتی ہے۔ مطالعہ کے علاوہ اہم مضامین کی فوٹو کا پی کرنے کی سہولت بھی موجود ہے نیزیہاں مختلف اوقات میں علمی اجتماعات بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں۔

فون: ۸۲۲۵۹۳۸ ، فیکس: ۸۲۳۲۱۲۲ ، پوست بکس نمبر ۱۹۳۴ مدینه منوره



# كنگ فهدفر آن برنتنگ برلیس

خادم حرمین شریقین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اِسکا سنگ بنیاد ۱۱/۱۱/۳۰۱۱ ص - ۱۱/۲/۱۱/۲ اء کورکھا۔ اور ۲/۲/۵۰۷۱ھ - ۱۳۰۰/۱۰/۳۰ اء کو إسکا افتتاح کیا۔ بیادارہ وزارت مذہبی امور کی نگرانی میں سرگرم عمل ہے۔ اِسکے اہم مقاصد درج ذیل ہیں:

۱-قر آن کریم کی طباعت واشاعت

۲ - مشہور قرتر اء کرام کی آواز میں قر آن کریم کی ریکارڈ گگ

۳-قرآن کریم کے تراجم وتفاسیر کی اشاعت

ہم - علوم قرآن برریسرچ و تحقیق

۵-سیرة وسنتِ نبوییشر یفه پرخفیقی کام

۲ - اسلامی لنریچر کی تیاری اوراسکی اشاعت

۷- اندرون و بیرونِمملکت حسبِ ضرورت ا دار ه کی مطبوعات کی فرانهمی

۸-مجمع کیمطبوعات کوانٹرنیٹ پرمتعارف کرانا

اس مجمع میں سالانہ مختلف قشم کے دس ملین سے زیادہ نسخے چھیتے ہیں جو ہدیتہ ا تقتیم کیے جاتے ہیں البتۃ ایک مخصوص مقدار فروخت کے لئے بھی جھالی جاتی ہے۔ ابھی تک ہیں مختلف سائز وں میں قرآن کریم حصیب ہیے ہیں جبکہ چھمختلف آ واز وں اجسی تک بیں صلف سامروں میں رس سار ہوت ہے۔
میں اسکی ریکارڈ نگ بھی مکمل ہوگئی ہے جو کہ آڈیو کیسٹ اور می ڈی پر دستیاب میں اسکی ریکارڈ نگ بھی مکمل ہوگئی ہے جو کہ آڈیو کیسٹ اور می ڈی پر دستیاب میں اسکی ریکارڈ نگ بھی میں اسکی سے جو کہ آڈیو کیسٹ سامی سامی میں انگو کہ ہیں ا ہیں۔ابھی تک مجمع نے درج ذیل زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کیے ہیں:

Marfat.com Marfat.com Marfat.com

| انگریزی | ٨    | انڈونیشی | ۳        | البانى  | ۲   | البيني      | 1      |
|---------|------|----------|----------|---------|-----|-------------|--------|
| اليغوري | Λ    | أوروي    | ٧        | اردو .  | 7   | أنكو        | Ġ      |
| بوی     | ١٢   | بنگالی   | =        | بروہی   | [+  | پشتو        | þ      |
| تر کی   | 17   | تامیلی   | 3        | تغالو   | الم | برمی        | 12     |
| چينې    | 14   | صومالی   | <u>a</u> | ز ولو   | ſΛ  | تھائی لینڈی | 14     |
| تشميري  | 44   | قازاقی   | ۲۳       | فرنسي   | 1   | فارسی       | ·<br>- |
| ہوسا    | ۲۸   | ملنياري  | 14       | مقدونی  | ጟ   | کوری        | 3      |
| روی     | ٣٢   | اريانونی | ۳۱       | يونانى  | 1*  | يوريا       | ۲۹     |
| شيشوا   | ۳٩   | مندري    | ra       | جر من   | ٣٣  | غجر ی       | ٣٣     |
| امهری   | 4,ما | ويتنامى  | ۳۹       | پرتگالی | ۳۸  |             | ٣2     |



Marfat.com Marfat.com

Marfat.com

### جامعهاسلاميه(مدينه بونيورسي)

سندا ۱۳۸۱ ہیں وادی عقیق کے کنارہ پریہ یو نیورٹی قائم ہوئی جسمیں بی اے کی سطح
پر پانچ تخصصی شعبے ہیں: کلیة القرآن الکریم – کلیة الحدیث الشریف – کلیة الشریعة –
کلیة الدعوة واصول الدین – کلیہ لغۃ عربیة – إس مرحله میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہونے
والوں کوایم اے اور پی آئے ڈی میں واخلہ دیا جاتا ہے ۔ یو نیورٹی کے ماتحت ایک ٹمل
اور میٹرک سکول ہے نیز عربی سکھانے کا ایک شعبہ اور وارالحدیث مدینہ منورہ،
وارالحدیث مکہ مکرمہ بھی ہیں۔

یہاں تقریباً ۱۳۸ ملکوں کے چھے ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جنگی سالانہ آمدور فنت کے اخراجات، رہائش، علاج اور نصابی کتب یو نیورٹی کے ذمتہ ہیں بلکہ انہیں معقول ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔

جامعہ اسلامیہ میں نمائش کتب کاسالانہ اہتمام ہوتا ہے نیز اندرون و ہیرون ملک مختلف تربیتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں جن سے ہزاروں لوگ استفادہ کرتے ہیں، جامعہ نے مختلف زبانوں میں بہت سی کتب شائع کی ہیں اور مملکت سعود سے سوسالہ جشن میں بھی شرکت کی ہے۔(طیبة والملک ص 20-22)

ای میل: O(iu@ill.edu.sa) ویب سائٹ: www.iu.edu.sa یوسٹ بکس نمبر ۱۷۰ ، مدینه منوره ، فون وفیکس ۸۴۷۲۴۱۸







جامعه اسلاميه كالمين كيث مدمر جامعه كاوفتر

مدخل الجامعة الإسلامية إدارة الجامعة الإسلامية



### مرکز تحقیقات – مدینه منوره

بیادارہ مدیند منورہ سے متعلق معلومات کو مختلف مصادر ومراکز سے جمع کرتا ہے اور شخفیق وریسرج کے بعد انہیں نشر واشاعت کیلئے تیار کرتا ہے نیز اسکے تحقیق کام کو ویب سائٹ سے منسلک کر دیا گیا ہے تا کہ مدینہ منورہ پر تحقیق کام کرنے والے اُس سے استفادہ کر سکیں۔

ابھی تک اس مرکز نے ہی ڈی پرمختلف پروگرام تیار کئے ہیں اور بعض تحقیقی کتابیں شاکع کی ہیں جمیں فیروز آبادی کی 'المعانم المطابة فی معالم طابة' سرفہرست مائی تحقیقی رسالہ بھی شاکع ہوتا ہے مرکز نے مدینہ منورہ کے تین تاریخی ماڈل تیار کئے ہیں:

ا – قدیم فصیل (دیوار) کے درمیان مدینه منورہ کے خدّ وخال .(ماڈل کا سائز: ۵,۵×۸٫۵م=۴۸ مربع میٹر ہے۔

۲- اُ: شارع ملک فیصل کے درمیان تر قیاتی سکیم سے قبل مدینه منورہ کا منظر . ماڈل کاسائز ۳×۴=۱۲مربع میٹر ہے۔

> ب: ترقیاتی سکیم کی تحمیل کے بعد کا منظر۳×۳=۱۲مر کیع میٹر ہے۔ مزید تفصیل کیلئے ویب سائٹ: www.almadinah.org

> > ای میل: info@almadinag.org

ص.ب ۳۲۲۲ ،مدینه منوره ، فون ۸۲۷۰۵۱۱ ، فیکس ۸۲۲۲۹۸۸







Marfat.com Marfat.com Marfat.com

# مدینهٔ منوره ،تر قیاتی بروگرام

خادم حرمین شربین شاہ فہد بن عبدالعزیز - هظه الله- نے فرمایا:
﴿ حرمین شربین اور مکه مکرمه و مدینه منوره کی ترقی کیلئے میں جو پچھ کرسکتا
ہول اسمیں ایک لیحہ بھی تر د زنہیں کروں گا۔

ان شاء الله ہم اسلام ،مسلمانوں ، بیت اللہ اورمسجد نبوی شریف کی خدمت کرتے رہیں گے۔ خدمت کرتے رہیں گے۔

کے آج مدینۃ الرسول التی ایس بیا علان کرتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہورہی ہے کہ جب سے میں نے اپنے وطن عزیز کا اقتد ارسنجالا ہے اس دن سے میری شدید خواہش تھی کہ میں اپنے گئے صاحب الجلالہ کی بجائے خادم حربین شریفین کالقب اپناؤں جو کہ میرے گئے باعث شرف ہے۔

کے حکومت سعود ریہ کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے کہ جب تک اللہ کو منظور ہے طواف اعتکاف اور رکوع وسجدہ کرنے والوں کے لئے حربین شریفین پاک صاف رہیں اور ہراُس چیز سے دور رہیں جوج وعمرہ اور سجح عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔

خادم حربین شریفین -حفظه الله - نے مدینه منوره کی ترقیاتی سکیموں کوآگے بڑھا
کراپنے اِن اقوال کومملی جامه بہنایا ،مسجد نبوی شریف کی تغییر وتوسیع ، تاریخی مساجد
کی تغییر وترمیم ،بقیع شریف کی توسیع ، منطقه مرکزیه کی تنظیم نو اور سڑکوں کا جال اس
حقیقت کاعملی ثبوت ہے ۔ پہلی رنگ روڈ کی تنظیم وتوسیع ، ۲۷ کیلومیٹر کبی دوسری

(150)

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com



1905 میں مدینه منوره کاایک منظر مدینه منوره کاایک جدید منظر

منظر للمدينة المنورة سنة • ١٣٢٠هـــ منظر للمدينة المنورة بعد التطوير



رنگ روڈ اور • ۷ کمپلومیٹر کمبی تیسری رنگ روڈ ،مسجد نبوی شریف ہے۔۱۳ کیلومیٹر کمبی کنگ عبدالعزیز روڈ اورجبل احد تک کنگ فہدروڈ کے علاوہ بہت میں سڑکوں کی تغییر نے وقت کی بحیت کے ساتھ ساتھ نقل وحرکت کوآ سان بنادیا ہے اور تعمیر وتر قی کی نئی

🖈 یہاں اس خوبصورت حقیقت کا اظہار بھی مناسب ہے کہ مدینہ منورہ کی مرکزی اور ذیلی شاہراہوں کو خلفاء راشدین اور صحابہ کرام وعلاء امت رہے كيطرف منسوب كيا كياب مثلاً: شارع سلطانه كانيانام شارع ابو بمرصديق رايخة ، شارع مکه قدیم کا نام شارع عمر فاروق ظیئه ، شارع عیون کا نام شارع عثان ذ والنورين ولطن مثارع عوالي كانام شارع على مرتضى ولطن سے نيز شارع تبوك كانام شارع خالد بن ولید ولئے اور احد جانے والی ایک سڑک کا نام شارع سیدالشہد اء ذائنے ہے وغیرہ۔

د وسر ہےشہروں سے ملانے کیلئے مکہ مکر مہاور مدینہ منور ہ کے درمیان ۱۳۲۳ کیلو میٹر کمبی شارع ہجرہ اور پنبع کو ملانے کیلئے ۱۲ساکا کیلومیٹر اور قصیم کو ملانے کے لئے • ۵۶ کیلومیٹر کمبی سڑکیں بچھا کی گئی ہیں جبکہ قدیم سڑ کیس اِن سے کمبی اور تنگ تھیں۔ ترقی کے دیگر شعبوں میں تعلیم عام کرنے کے لئے سکول کالج اور یو نیورسٹیوں کا قیام، زراعت کی ترقی، تفریحی یارک، یانی، بجلی اورا تصالات وغیره شامل ہیں۔جبکہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں مسلسل ترقی کیلئے شیانہ روزمحنت جاری ہے جنے ہروہ شخص (علی عملاً دیکھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیام مدینه منوره اور زیارت کا شرف بخشا ہے۔ (152)





Marfat.com Marfat.com

# انهم مضا در ومراجع

- القرآن الكريم
- ٢. آثار المدينة المنورة.
- ٣. أخبار مدينة الرسول ﷺ
- ٣. أسبوع العناية بالمساجد
- ۵. الاستبصار في معرفة الصحابة من الأنصار.
  - ٦. تاريخ المدينة المنورة .
- تاريخ معالم المدينة المنزرة قديماً وحديثاً.
- ٨. تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة .
- التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة .
  - ١٠. تقسير القرطبي.
  - ۱۱. تفسیر الطبری .
  - ١٢. تفسير القرآن العظيم.
  - ١٦. الجامع لأبي عيسي الترمذي.
    - ١ الجامع الصحيح .
    - ۵ ا . جوامع السيرة النبوية
  - ٢ ١. الجواهر الثمينة في محاسن المدينة
    - ١٤. خلاصة الوفاء
    - ۱۸). الجامع الصحيح.

- عبدالقدوس الأنصاري (ت: ٥٣٠٣ اهـ
- محمد محمود بن النجار (ت: ١٨٣٣ هـ)
- ٣١٣ اهـ، وزارة الأوقاف
- ابن قدامة المقدسي
- عمر بن شبة النميري (ت: ٢٢٢هـ)
- أحمد ياسين الخياري (ت: ١٣٨٠هـ)
- زين الدين المراغي (ت: ٣٨٠ اهـ)
- محمد المطرى (ت: ١٣٥هـ)
- أبو عبدالله محمد القرطبي (ت: ١٨٢هـ)
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠ ا الله)
- عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت: ١٩٤٨هـ)
- (ت: ۲۷۹هـ)
- أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ)
- ابن حزم (ت: ۲۵ ۳هـ)
- محمد كبريت الحسيني (ت: ١٠٤٠ هـ)
- نور الدين السمهودي (ت: ١ ١٩هـ)
- أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت: ١٢١هـ)



Marfat.com Marfat.com Marfat.com وزارة الحج والأوقاف

(ت: ۲۷۵هـ)

(ت: ۲۲۳هـ)

أبو محمد عبدالملك بن هشام

محمد بن سعد (ت: ۲۳۰هـ)

ار في مدينه المحدور الحمد بن فهدا صفيدا العباسي (ت. القرل المحدي فسر العبادي)

الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ١٥٨هـ)

نور الدين الهيشمي (ت: ١٩٠٧هـ)

إبراهيم العياشي (ت: ٠٠٠ هـ)

صالح لمعي مصطفي

أبو سالم عبدالله العياشي

إبراهيم رفعت باشا (ت: ١٣٥٣ هـ)

د/ محمد إلياس عبدالغني

الإمام أحشد بن حنبل

مجد الدين محمد الفيروز آبادي (ت: ١٤ ٥هـ)

على بن موسى الأفندي

نور الدين على السمهودي (ت: ١١٨هـ)

وزارة الإعلام ٩٠٩ اهـ)

١٩. دليل الإنجازات السنوى ٢٠٩١هـ.

٠٠. السنن لأبي داو د السجستاني .

11. السنن لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه

٢٢. السيرة النبوية

۲۳. الطبقات الكبرى

٢٣. عمدة الأخبار في مدينة المختار. أحمد بن عبدالحميد العباسي (ت: القرن الحادي عشر الهجري)

۲۵. فتح الباری .

٢٦. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

٢٤. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

٢٨. المدينة المنورة بين الماضي والحاضر.

٢٩. المدينة المنورة تطورها العمراني .

٣٠. المدينة المنورة في رحلة العياشي

ا ٣. مرآة الحرمين الشريفين .

٣٢. المساجد الأثرية في المدينة النبوية .

٣٣. المستد

٣٣٠. المغانم المطابة في معالم طابة .

٣٥. وصف المدينة المنورة .

٣٦. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى يَخْغُ

٣٤. هذه بلادنا .

<u>\*</u>

### فهرست مضامين

| للتفحير   |                                   | صح.       | عنوان                                 |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Iľ        | بقتيع شريف (نقشه اور فضا كى منظر) | ۵         | مقدمه                                 |
| ١٢        | طيب ، طابہ                        | ۷         | مدینهٔ منوره کے نام                   |
| n         | مدنی تھجور کی فضیاست              | ٨         | مدینه منوره کی حدود (جدبید نقشه)      |
| IA        | ىرنى مٹى كى فضيلت                 | <b>[+</b> | مشرتی محلّه (تقریبی نقشه)             |
| ۶A        | مدینهٔ منوره مین ظلم کی سخت سزا   | í•        | مغربی مخلبه                           |
| 19        | مدينه منوره كا قديم نقشه          | 1•        | جبل غير، جبل نۋر                      |
| <b>r•</b> | مدینة منوره میں د جال نہ آئے گا   | П         | مدينه منوره كيليئ قال قالي الله كلاعا |
| r•        | د جال کی بابت مفصل حدیث           | ١٣        | ىدىينەمنورە مىس رىپنے كى قضيلت        |
|           |                                   | Ιľ        | مدینه منوره میس موت کی فضیلت          |
|           |                                   |           |                                       |

#### مدینهٔمنوره کی تاریخی مساجد

|             | تدفين كادافعه                          | ۲۳ | مسجد نبوی شریف کی فضیلت و آداب    |
|-------------|----------------------------------------|----|-----------------------------------|
|             | مسجد نبوی شریف سے مختلف مناظر          |    | مسجد نبوی شریف کی تغییر و تؤسیعی  |
|             | مسجد قباء (نتششه اورتضوری)             |    | مسجد نبوی شریف کے مینار           |
| ۳٦          | قىبىلە بىنۇممرو بن عوف ئۇنىم           |    | دوسری سعودی توسیع کی بابت معلومات |
| <b>የ</b> 'ለ | مسجد دار سعد خائخه (نقشه اورتصوری)     |    | ·                                 |
|             | توت ایمانی کا <sup>حسی</sup> ن مظاہرہ  |    | رياض الجنه (نقشه اورتصوم ي)       |
|             | مىجد جمعه (تصور)                       |    | منبرکی فضیلت                      |
|             | قبيله بنوسالم <sub>تاگ</sub> نبز       | ٣٢ | ستون حنانه                        |
|             | مسجد عتبان خائفَهُ (موقع محل اورتصوری) | ٣٣ | ستون عا كشهر زائمَ أَمَا          |
|             | مسجد بني انيف را ين (تضوير)            | ٣٣ | ستون الى لبابه زائفة              |
|             | متجدسقيا (نصوري)                       |    | حجره شريفه (نقشه)                 |



(157)

|      |                                                | •        |                                             |
|------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| صغحه | عنوان                                          | ا صفحہ ، | عوال                                        |
| ۸٠   | ثنية الوداع (موقع محل)                         | ٠٠٠.     | سقيا كنوال                                  |
| ۸۲   | مسجد شيخين (نصوري)                             | ۲۵       | عيدگاه (مغصل نقشه)                          |
|      | مىجدمستراح (تصوير)                             | ۵۸       | مىجدغمامە (تصوري)                           |
|      | قبيله بنوحار ثهر زخنم                          | ۵۸       | متجداً بوبكر ذائذ (تصوير)                   |
|      | احد بہاڑ اور اسکی نعنیات (تصویر)               | ۵۸       | مىجدعمر نىڭۈ (تصوري)                        |
|      | تيرا تدازون كا پهاژ (تضوري)                    | ۲۰       | مسجد علی منطق (تصوری)                       |
|      | جنگ أحد     (نقشه )                            | Y•       | غزوه بنوقينقاع                              |
| 9+   | مسجد تصویر)                                    | ۲۲       | مسجد عثمانٌ ومسجد بلال من بابت نو ب         |
| ۹٠   | شبداء احدكا فبرستان (تصوير)                    |          | مىجدىلتىن (تسوري)                           |
| qr   | غزوه حمراء الاسد                               |          | قبيله بنوسلمه زائج                          |
|      | مسجدرابيه (تضوير)                              | YY       | مسجدابوذر الخط (تصوير)                      |
|      | ذباب پہاڑی (تصور <sub>ی</sub> )                | YY       | مسجد بنودينارين فينم (تصوري)                |
|      | خندق کی کھدائی (نقشۂ خندق)                     | ۸۸       | مىجدا جابە (نقشەا درتقىوىر)                 |
|      | جنگ خند <b>ت</b>                               | ۸۲       | قىبىلە بىنومعا دىيە ز <del>ۇنى</del> م      |
|      | سلع پېاژ (تصوري)                               | ۷٠       | مسجد بنوظفر (موقع محل)                      |
| • •  | مساجد فتح (سبعه) (تصاویر)                      | ۷٠       | قبيله بنوظفر بنُ عُبُمُ                     |
| 100  | مسجد بنوحرام (تصوري)                           | ۷r       | مسجديخ (موقع محل)                           |
|      | قبیله بنوحرام نافتم<br>مهرین تا ما دری محاتف ک |          | غزوه بنۇنسىر                                |
|      | مسجد بنی قریظه (قدیم تصویر)<br>ند بیزی ن       |          | کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ (تصو              |
|      | غزوه بنی قریظه<br>مسجد میقات (تصوری)           | 44       | بُرن                                        |
|      | مبجد مینارتمین (تصوری)متجد منارتمین (تصوری)    | ۷۸       | مسجد سبق (موقع محل اور نصور)                |
| I+Λ  | بيراء                                          | ۷۸       | قبيله بنو زريق <sub>تأث</sub> يم (موقع محل) |
|      |                                                | ۷۸       | حضياء                                       |

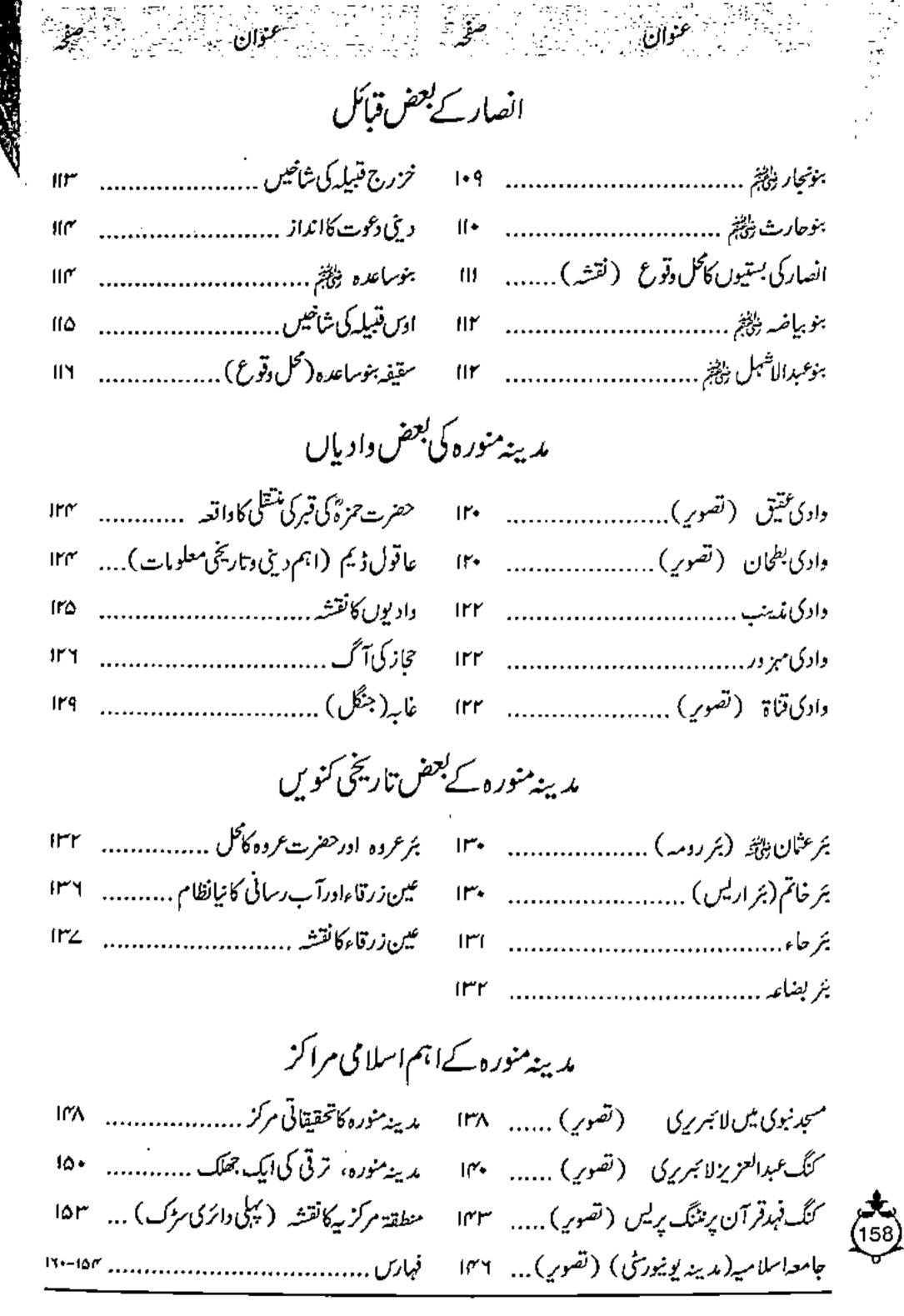

#### Marfat.com

|                   | مُّب رِهُ                | المَّارِ مِوْكُ                                                                                      |               |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (عربی، مطبوع)     | 160صفحہ                  | تاريخ مكة المكرمة                                                                                    | 1             |
| (اردو ، مطبوع )   | 166صفحہ                  | تاریخ مکه کرمه                                                                                       | •             |
|                   | ، زمزم ،مقام ابراہیم ّ   | خانه کعبه، حجراسود ، میزاب رحمت ، عظیم ،غلاف کعبه،                                                   |               |
|                   | زم اور میقات کا تذکرہ    | مغامروه، متجد حرام منى مزدلفه عرفات ، حدود ح                                                         |               |
| (انڈونیشی، مطبوع) | 136صفحہ                  | (SEJARAH MEKAH) דורי אל אלת הה                                                                       | 3             |
| (عربی، مطبوع)     | <u></u>                  | تاريخ المدينة المنورة                                                                                |               |
| (اردو ، مطبوع)    |                          | تاریخ مدینه منوره                                                                                    | 5             |
| ĺ                 | کے قبائل ، ا نکامحل وقوع | یدینه منوره کے فضائل ، حدود ، تاریخی مساجد ، صحابہ کے                                                |               |
|                   | نکے تحل وقوع کا تذکرہ    | بعض واو يون، كنوون، يهارون، غزوات اور ا_                                                             |               |
| (انگریزی مطبوع)   |                          | ا تاریخ مدینه منوره (HISTORY OF MADINAH                                                              | 6             |
| (عربي، مطبوع)     | 208صفحہ                  | تاريخ المسجد النبوى الشريف                                                                           |               |
| (اردو، مطبوع)     | 160 صفحہ                 | ا تاریخ مسجد نبوی شریف                                                                               | 8             |
|                   | مرياض الجنه منبرد محراب  | منجد نبوی شریف کے فضائل وآ داب بغمیرو توسیع،                                                         |               |
| <br>              | خصراء کا تاریخی جائزہ    | مسجد نبوی شریف کے نصائل وآ داب ہمیرو توسیع،<br>حجرہ شریفہ، اجسام مبارکہ کی منتقلی کی سازشیں اور گنبد | -             |
| (انڈونیشی، مطبوع) |                          | 9 تاریخ مسجد نبوی شریف                                                                               | )             |
| (عربی، مطبوع)     | بف 208 <sup>صن</sup> حہ  | 11 بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشري                                                              | $\overline{}$ |
| (اردو،مطبوع)      | ت 160صفحہ                | 1 مسجد نبوی شریف کے پاس صحابہ کے مکانات                                                              | —1            |
|                   | تفہ بصحابہ کے مکا نات    | حجرات شریفه ۱۴ بیت، صفه اوراصحاب ص                                                                   | 1             |
| <del></del>       | ر بقیع کا مفصل تذکرہ     | سقیفه بن ساعده ، جنازه گاه ، قبر سیده فاطمهٔ او                                                      | 1             |
| (عربی،مطبوع)      | 280صفحہ                  | 12 المساجد الأثرية في المدينة النبوية                                                                | 2             |
| (اردو بمطبوع)     | 160صفحہ                  | 13 مدینهمنوره کی تاریخی مساجد                                                                        |               |
|                   | وحديث مين واردشده        | پنیتیں تاریخی ساجد کامفصل تذکرہ ، قرآن                                                               |               |
| <del></del>       |                          | واقعات سے ان کاربط ، موجودہ محل و توع اور                                                            |               |

اے میرے اللہ بیسب تیری ہی عنایت وتو فیق سے ہے ، بس قبول کر لیجیے -تراکرم ہے مری قلم پر ہم ترے حرم پر جھی ہوئی ہے

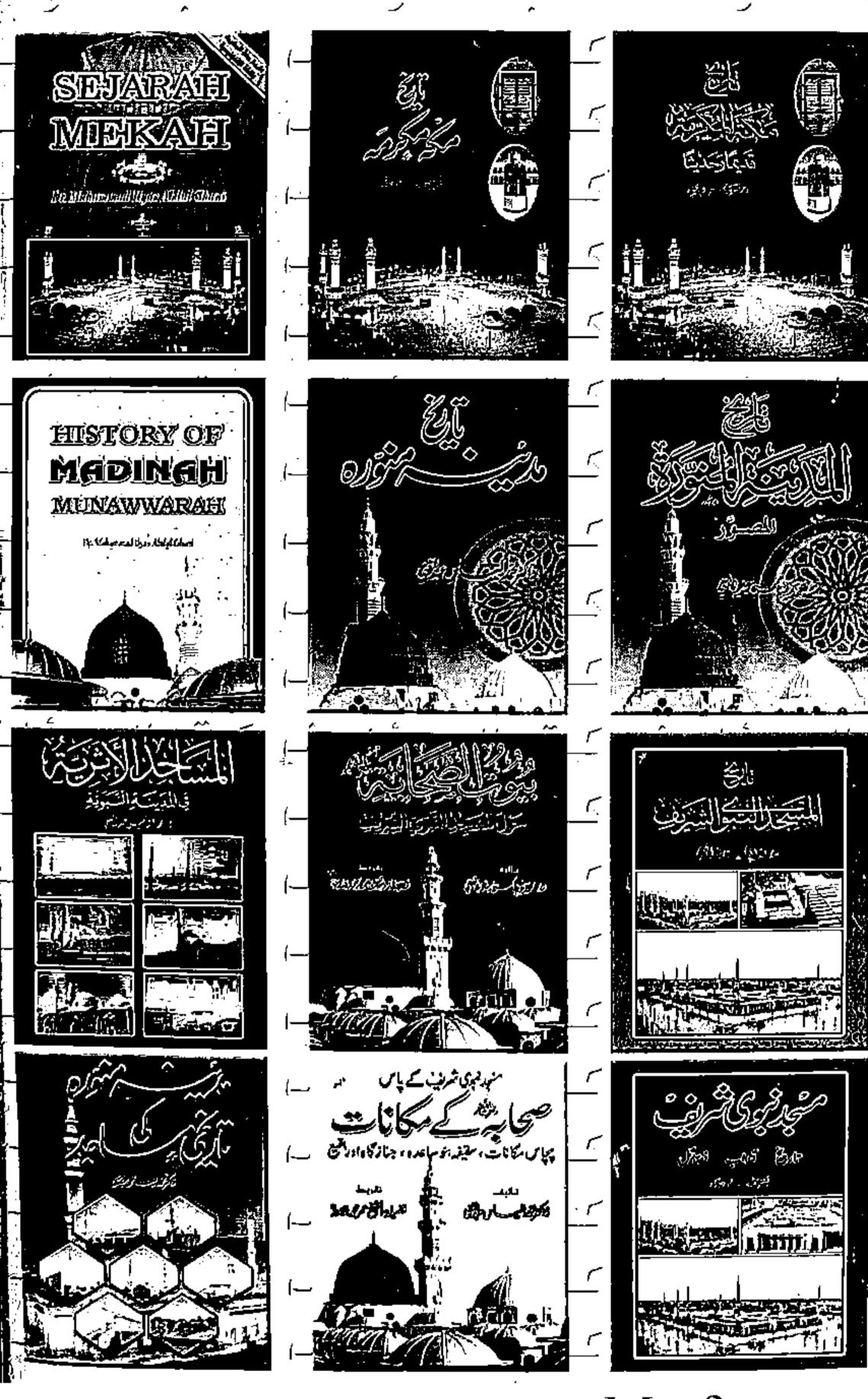

Marfat.com Marfat.com



# اس کتاب شی

- مدینه منوره کی تقریبا ۱۵۰ قدیم وجدید تصاویرونا در نقشے ہیں۔
  - منام معلومات احادیث میجداور معتمد کتابوں ہے منقول ہیں۔
- مدیند منوره کے فضائل ، اسکی حدوداور بعض انصاری قبائل کا موقع کل واضح کیا ہے۔
- تاریخی مساجد، انکامحل وقوع اورخادم حرمین شریفین شاه فبد بن عبدالعزیز کے دور میں انکی تعمیر وتوسیع کا تذکرہ ہے۔
- العض تاریخی کنوول ، وادیول ، پہاڑول اور غزوات کے مقامات کا بیان ہے۔
- مدیند منوره کی بعض ترقیاتی سرگرمیان اور اسلامی مراکز کا مخضر تذکره ہے۔





